# خطاب جلسه سالانه

(۲۷ د شمېر ۱۹۲۲ء)

از

سيد ناحضرت مر زابشير الدين محموداحمر خليفة الميحالثاني رِيسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رُسُولِهِ الْكَرِيْمِ

# خطاب حضرت فضل عمرخليفة المسيحالثاني

(فرموده ۲۵- دممبر۱۹۲۲ بعد ازنماز ظهروعمر)

اَشْهَدُانَ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرُسُولُهُ اَمَّا بَهُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطِينِ الرَّحِيْمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ٥ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِيثِينَ ٥ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِ الذِّيْنِ ٥ إِنَّاكُ نَعْبُدُ وَ يَاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ إِهْدِنَا الضِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ لَمُنْ خُشُوبٍ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِيُّنَ الْمُصَافِقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْر

#### واقعات ماضى ير نظر

اس ذات باری کاشکر اوراحیان ، فضل اور کرم کہ جس نے پھر ہمیں اس سال محض شکر النمی اپنی عالیت اور شفقت کے ماتحت اس کے ذکر کو تا ذہ کرنے کے لئے اس جگہ پر اس مبارک وقت میں جمع ہوئے مرسل نے ہمارے مبارک وقت میں جمع ہوئے مرسل نے ہمارے کے مقرر کیا تھا۔ آج ان رضتوں کے ایام میں جو ایک مسیحی گور نمنٹ کی طرف ہے اپٹی تو می اور نہیں ضرو رہایت کی وجہ ہے تمام ہندوستان میں دی جاتی میں کوئی اپٹی کی غرض کو بوراک نے کئے جا رہا ہے 'کوئی مکی حقوق حاصل کرنے کے لئے جا رہا ہے 'کوئی حمدہ لینے کے لئے افروں کے پاس ڈالیاں لے جا رہا ہے 'کوئی مکرد تھرت کے لئے جا رہا ہے موٹ ایک من جمال کرنے کے ایک اور اس کے ماتوں اور اپٹی تمام ضرور توں کو ملتوی کرکے محض کلتہ صرف ایک بی مجاوت ہے جو اپنے تمام کاموں اور اپٹی تمام ضرور توں کو ملتوی کرکے محض کلتہ اللہ کے لئے خد اتعالی کے برگزیدہ کے مقر کردہ مقصد اور درخ عالی خاطریماں جمع ہوئی ہے۔

ہم بھی اننی لوگوں کا گوشت و پوست ہیں جو آج دنیادی مشاغل میں مشغول ہیں اور جن کی ساری ہمت اور ساری کو شش دنیا ہی کے لئے خرچ ہو رہی ہے گر ہم محض خدا تعالی کے لئے یماں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا آج خدا تعالی کے لئے او قات خرچ کرنا ہماری کمی خوبی کی وجہ سے خمیں بلکہ محض خدا تعالی کافضل ہے اور خدا تعالی جس پر چاہتا ہے فضل کر تاہے پس ہم پر اس کے فضل اور احمان کاشکر ضروری ہے۔

اس کے بعد اے بھائیو! بیس آپ لوگوں کواس کام کی طرف توجہ دلا تاہوں جس کام کے لئے آم نے کمرس کسی بیں چونکہ پہلے کام آئندہ کے لئے ایک تحریص اور ارباص کاموجب ہو جائے بیں اس لئے بیس آپ لوگوں کو واقف کرنے کے لئے اور ضروریات سلسلہ کو محسوس کرانے کے لئے ان کاموں کی طرف قوحہ دولا تا ہوا بچر ہوں ہے ہیں۔

لئے ان کاموں کی طرف توجہ دلا تا ہوں جو ہورہے ہیں۔ بیل نے پچھلے سال سے سالانہ مجلس مشاورت کی نمیاد رکھی ہے۔ گر جھھے مجلس مشاورت افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ مجلس مشاورت میں کم احباب شریک ہوئے۔وہ

جلسہ نہیں تھا کہ مارے لوگ آتے محر مجل مشاورت تھی اس لئے ہر جماعت کی طرف سے ایک ایک قائم مقام آنا چاہیے تھا محر بہت کم آئے اور کم جماعتوں نے اپنے اس فرض کو محسوس کیا۔ ویکھو کیا عجیب بات ہے کہ اس زمانہ میں جب کہ لوگ جمہوریت کے لئے آوازا تھارہ ہیں اور شکایت کی جاتی ہے کہ حکمران ان کی آواز شنتے نہیں میں حمیس خود مشورہ لینے کے لئے اور ضروریات سلسلہ بتانے کے لئے بلانا ہوں مگر کئی ہیں جو نمیں آتے۔ ایک توایے لوگ ہیں جو کمتے ہیں کہ حکمران ہم سے مشورہ نہیں لیتے لین ایک ہم ہیں کہ کہتے ہیں مشورہ ود محر لوگ آتے

ایک غلط خیال کا از الہ وجہ ہے اور وہ خیال ہیں کے خلط خیال کی اللہ خیال کا از الہ وجہ ہے نہیں بلکہ ایک غلط خیال کی اللہ خیال کا وجہ ہے نہیں بلکہ ایک غلط خیال کی اللہ خیال کا وجہ ہے نہیں کہ ایک خلط خیال کی جہ نہیں کہ ایک خلط خیال کی خلا میں کے ایک خلا میں کے ایک خلا ہے جہ کہ جس کے بیٹی کے جس کرجہ کم کرجہ مشورہ کے لئے کہا جائے تو مشورہ وہ کے وکہ کہ یہ بھی ای کا عظم ہے۔ پس جس طرح کہ بلیا جائے تو آپ لوگوں کو چاہئے کہ آئیں خواہ اس کے لئے اپنے بالوں اور جب مشورہ کے لئے بلیا جائے تو آپ لوگوں کو چاہئے کہ آئیں خواہ اس کے لئے اپنے بالوں اور وہ توں کی قریات ہواس وقت مال قریانی کرنی چاہئے۔

كين جب وقت كى قرمانى كى ضرورت موقواس كے لئے بھى تيار رہنا چاہے -

مشورہ کی قدر کرتا ہوں۔ پہلے قادیان کے احباب سے مشورے ہوتے رہتے تھے مگراب میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ کو وسیع کیاجائے اور باہر کے احباب سے بھی مشورہ لیاجائے اور کم از کم سال میں ایک موقع توابیا ہوجس میں ساری جماعت کے نمائندوں سے مشورہ لیاجائے۔ اس کے بہت فوائد ہیں اور میں نے اس تقریر میں جو کانفرنس کے موقع پر کی تھی ان فوائد کو بیان کیا تھا اپس

احباب كواس مجلس ميں ضرور شامل ہونا چاہئے۔

تبلیغ کے لئے تعلقہ تھے۔ بے شک ہر جگہ اور ہر ضلع ثین ہم فی الحال آوی مقرر نہیں کر کئے سے مگر نہیں کر کئے تھے۔ اور ہر ضلع ثین ہم فی الحال آوی مقرر نہیں کر کئے تھے اور جن کو مقابی طور پر کام نہ تھاان کو مقرر نہیں کر کئے مقرر کیا گیا۔ یعنی دو مبلغ اس کام کے لئے فار غ ہو تئے تھے اور جن کو مقابی طور پر کام نہ تھاان کو دو سرے مولوی ابرا بیم صاحب بقابوری۔ آئندہ سال امید ہے کہ مبلغین کی جماعت ہے جو شے آوی تعلیں گے ان کو مقرر کیا جائے گااور سلملہ جبائے کو اور وسیج کردیا جائے گا۔ میرا ارادہ ہو آگر سلمان کی مقرر کردیں اور انتظام ہیر ہو کہ ان طقول شی جو کہ مشرول ہوتی ہیں ای طرح تبلغ کے طلقے مقرر کردیں اور انتظام ہیر ہوکہ ان میں مبلغ لگا دیے جائیں اور اس طرح تبلغ کا ایسا جال کھیلا دیا پیر شخصیوں میں تقسیم کرکے ان میں مبلغ لگا دیے جائیں اور اس طرح تبلغ کا ایسا جال کھیلا دیا جائے کہ کوئی جگہ ایک نہ ہوجمان ہارے آدی نہ بہتی میں۔ تبلغ کے متعلق جو یہ نیا انتظام مقرر کیا جائے اس کے متعلق جو یہ نیا انتظام مقرر کے گئے ہیں ان میں بیر ادر کی بیر بھی بید ہو جائی اور اس طرح کے بین ان میں بیر ادر کی بیر بھی ہو ہے جو آئندہ داخل بیر ارس کی بیر امو گئی ہے جو آئندہ داخل کی لئے اور کی کے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کی کوگ سلمہ بیر داخل ہو جے ہیں اور ایک ایسی جماعت بھی پیدا ہو گئی ہے جو آئندہ داخل کی نیا تہ کی کہا ہو گئی ہے جو آئندہ داخل سلمہ ہونے کی تاری کر رہی ہے۔

میں خدا تعالیٰ کی حمد اور شکر کرتا ہوں کہ اس نے جھے ایے بے نفس مبلّغین کے لئے دعا بے نفسی سے کام کرنے والے آدی دیے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالی ان کے اخلاص میں اور ترقی وے اور اور ایسے بی آدی وے۔اس کے ساتھ بی شرک کے خدا تعالی ان کے اخلاص میں اور ترقی وے اور اور ایسے بی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لئے دعائریں کہ خدا تعالی ان کو اور اللہ کام کرنے کی تو ڈی وے و کی تو ڈی کی اور شرک کے اور انوالہ کے علاقہ میں جو میلئے کیا اس کا بید فرض خدا تھا کہ مراز ہمی ہوگ کہ مبلغی کی تو ڈو شرک کے اعلی اگر ہم ان مبلغوں کی قدر نہ کریں اور ان کے لئے دعائہ کریں کہ خد تعالی ان کی تبلغ کے اعلی مرات ہو کہ میں اگر ہم ان مبلغوں کی قدر نہ کریں اور ان کے لئے دعائہ کریں کہ خد تعالی ان کی تبلغ کے اعلی مرات پیدا کرے۔اللہ تعالی درجہ کے مخلص اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے مخلص اور بیدا کریں کہ شدت اللہ ان ان مقصد کے لئے پیدا ہوں۔

تحفہ شنم اوہ ویلز اور اس کا اثر پہلے سال میں نے وعدہ کیا تھا کہ شاہزادہ ویلز کے آئے پر سخفہ شنم اوہ ویلز کے آئے پر اس کے خدمت میں جماعت کی طرف سے تحفہ پیش کیا بائے ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وعدہ کو پورا کرنے کی جھے توفیق می اور ایک کتاب لکھ کر پیش کی گئے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کتاب میں ایسار تگ آئیا ہے کہ عیسا ئیوں میں جملنے کا ایک اعلیٰ طریق پیدا ہو گیا ہے اور باہر سے ایسے خط آرہ ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ عیسا ئیوں پر اس کا برااثر ہو رہا ہے اور جہاں تک معلوم ہوا ہے پر نس آف ویلز پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ چانچہ ایک فیراحمری اخبار نے تکھا بھی ہے۔

بے ٹک عکومت کا اثر ایبا ہوتا ہے کہ ہم نمیں کمد سکتے پر نس آف ویلز فور آ مسلمان ہو جائیں گے گرصدافت اپنا اثر ضرور کرتی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کا اثر ضرور ہوگا خواہ جلد ہویا بدیر - اگر حضور شزادہ ویلز پر اس کا اثر نہ ہوا تو ان کی اولاد اور ان کے ملک پر اس کا اثر ہوگا اور ضرور ہوگا کیو نکہ مومن کا کوئی کام ضائع نہیں جاتا اور جس خلوص اور نیک نیتی ہے ہیں ہوگا اور ضرور ہوگا کیو نکہ مومن کا کوئی کام ضائع نہیں جاتا اور جس خلوص اور نیک نیتی ہے ہیں نے یہ کہ آپ لوگوں کو بیہ کتاب پڑھنے کے لئے دی گئی ان پر اس کا ایبا اثر ہوا کہ گویا بگی گر پڑی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ بہت بی اعلیٰ کتاب ہے اور ضرور لوگوں پر اثر کرے گی ۔ جن لوگوں نے بیم کا وہ معمولی آ دی نہیں بلکہ بڑے بیرے لوگ ہیں اور بعض دو سرے ممالک کے مسلمانوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ بیا اسلام کی بہت بڑی خدمت کی گئی ہے۔

مفتی محمد صاحب امریکہ ہیں کہ یہاں عمد صاحب امریکہ سے کلیتے ہیں کہ یہاں عظمہ شنزادہ ویلز کا اثر امریکہ میں اس کتاب نے بہت ہی اثر کیا ہے اور ایسامعلوم ہوتا

ہے کہ گویا آپ نے یمال کی ضرو ریات کو یہ نظرر کھ کراس کتاب کو لکھا ہے۔

مولوی مبارک علی صاحب کا بران سے خط آیا ہے کہ میں نے تحقہ ویلز کا اگر جرمنی میں ہے ایک بوقت رسی کے پروفیسر کو یہ کتاب دی وہ اسے پڑھ کراس و رخوش ہوا کہ اس نے کماافسو س میں ہو ٹو بھا ہو گیا ہوں اگر میں جوان ہو تا آئی ساری عمراس کتاب کی اشاعت میں لگا دیتا ہے پروفیسر کئی ڈبانوں کا ماہر ہے اور اس نے کئی ڈبانوں میں اس کا ترجہ کرتے کا ارادہ کیا ہے - میں امید رکھتا ہوں کہ عیسائی ممالک میں اس کے ڈراچہ تبلیخ کا راستہ کمل طائے ۔

اس سال بیرونی ممالک میں تبلیغ کے سلسلہ میں ایک نیا مشن مھر میں مسلسلہ میں ایک نیا مشن مھر میں مصر میں مسلسلہ میں تبلیغ کے سلسلہ میں ایک فالب علم کے ذریعہ بندا ہوئے اور ذریعہ بندا ہوئے اور دریعہ بندا ہوئے اور دبال رہے وہال خدا تعالی کا کلام لوگوں کو سنایا گیا اور بزی بزی برکات لوگوں پر ہوئیں۔ کوئی عجب منیں کہ خدا تعالی ہمیں میہ مقام عزایت کردے اور وہ برکات جو معرکے فتح ہونے سے تعلق رکھتی ہیں وہ کا ہم ہوں۔ اس لئے میں وعالی تحریک کرتا ہوں احباب وعاکریں کہ خدا تعالی اس سرزمین میں جمیل کا میں وعالی تحریک کرتا ہوں احباب وعاکریں کہ خدا تعالی اس سرزمین میں جمیں جلد کا میالی عطاکرے۔

روس علاقہ میں مسلق پھرروس میں ایک آدی کو بھیجا گیاہے۔ میں نے تحریک کی تھی کہ پھی اوروہ فض ہم سے بغیرا یک بیہ خرچ لئے چلا گیاہے۔ میں اس کے لئے بھی وعاکے لئے کلوں گا اور کو کئے تک تو رہل پر گیاہے اور اس سے آگے روس تک چارپانچ سومیل کا سفرپیدل کرکے پہنچا ہے۔ حالا تکہ اس علاقہ میں سمودی اس شدت کی پڑتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کرجاتے ہیں۔ دوست اس کی کامیابی کے لئے بھی دعاکریں۔

ان باتوں کے بیان کرنے کے بعد میں دوستوں کو اس کا میانی آہستہ آہستہ ہوتی ہے طرف توجہ دلاتا ہوں کہ فوراً کوئی چیز نمیں مل جاتی بلکہ آہستہ ہوتی ہے طرف توجہ دلاتا ہوں کہ فوراً کوئی چیز نمیں مل جاتی بلکہ آہستہ آہستہ ملتی ہے گراس میں ترقی کی طاقت ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس میں ترقی کی طاقت معلوم ہوتی ہے گرامل میں وہ کزور ہوتا ہے۔ مثل جب کی پر بیاری کا حملہ ہونا ہوتواس

کی اس وقت کی حالت بیاری کے بعد کی حالت سے مضبوط اور تو ی ہوتی ہے گرا چھی کو ٹسی حالت ہوتی ہے بیاری سے پہلے یا بعد کی؟ ہر مخض یکی کے گا کہ بعد والی کیو تکہ پہلی حالت پر بیاری حملہ کرنے والی تھی محروو سری حالت ایسی تھی کہ طاقت پیدا ہو رہی تھی۔ پس بیاری کے جملہ سے قبل کو زیادہ طاقت تھی محراس وقت ایساموا دپیدا ہو رہا تھا کہ بیاری حملہ کرے اور بیاری سے بعد کی حالت کو کزور تھی محرچو تکہ طاقت ترتی کی طرف ماکل تھی اس لئے پہلی حالت سے میہ اچھی تھی محراکٹر لوگ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے۔

تبلغ کے معاملہ میں ایک غلطی ہے احمدی ہونے گئے تو سمجھ لیا گیا کہ اب کام ہوگیا اور است ہو گئے اور سمجھ لیا گیا کہ اب کام ہوگیا اور لوگ ست ہوگئے وہ سمجھ لیا گیا کہ اب کام ہوگیا اور لوگ ست ہوگئے وہ سمجھ لیا گیا کہ اب کام ہوگیا اور اب آخر تبلغ کی وشقوں میں ست ہو گئے تو کئی سالوں کی کوشش کا نتیجہ ہے نہ کہ اس سال کا- اور اب اگر تبلغ کی وشقوں میں ست ہو گئے تو کئی سال کے بعد اس کا نتیجہ کئے گا گا اس کئے مروری ہے کہ احمدی تبلغ اس طرح جاری رکھیں کہ اس میں و قفہ نہ ہو تا کہ نقصان نہ ہو-ورنہ اگر ایک وقت کی ترقی دکھے کریہ سمجھ لیا گیا کہ اب کی کوشش اور سمی کی ضرورت نہیں تو نہ صرف وہ ترتی رک جائے گی جو چھیلی کوششوں کے نتیجہ میں ہو رہی تھی ملک ہو تھیلی کوششوں کے نتیجہ میں ہو رہی تھی ملک آئیدہ انحطاط شرورع ہوجائے گا۔

اب میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں زندگی پیدا ہو گئی ہے اور اس سال میٹ کا خاص جوش ہے جلنج کا خاص جوش پایا جاتا ہے اور امید ہے کہ اگر میہ سلمہ جاری رہا تو کو کچھ عرصہ گئے گا گر پھرتر تی کا سلمہ بہت وسیع ہو جائے گا۔ پس ضروری ہے کہ تبلیغ کے اس سلمہ کو استقلال اور سرگری کے ساتھ جاری رکھاجائے اور اس میں کو تابی نہ ہو۔

پیشتراس کے کہ میں آج کااصل مضمون شروع کروں-ایک اور اہم معاملہ کے متعلق کچیے کمنا چاہتا ہوں۔

اس سال جھے ایک گواہی ہے۔ اس اسل جھے ایک گواہی پر جانا پڑا جو گورداسپور میں ہوئی۔ اس ایک مقدمہ میں گواہی میں یہ سوال جھے یہ پوچھاگیا کہ آیا آخضرت اللطائی آخری نی ہیں اور یہ قرآن کی تعلیم ہے؟ میں نے وکیل کو جو جھے پر جرح کر دہاتھا کما قرآن کریم میں یہ نہیں آیا۔ اس نے کماکیا یہ لفظ قرآن میں نہیں کہ رسول اللہ آخری نی ہیں؟ میں نے کمانہیں۔ اس پر اس

نے سوال کو پدل کر کما۔ کیا وہ فتم البنیان بہوئی لفظ قرآن میں ہے؟ میں نے کمانییں۔ اس نے کماکیا قرآن میں ہے؟ میں نے کمانییں۔ اس نے کماکیا قرآن کریم میں آخری میں کرتے ہیں کہ متی فیرا جمدی میہ کرتے ہیں کہ آخرت ملاقات کے بعد کوئی نی نہ ہو گااوروہ کیا ہے؟ اس کے متعلق میرا جواب یہ تفاکہ یہ فیرا جمدیوں سے پوچھنے کہ وہ کس آیت سے یہ مطلب نکالتے ہیں۔ آثر وکیل نے کماا چھا آپ بی بتا ویں کہ دو کس آیت سے یہ مطلب نکالتے ہیں۔ آثر وکیل نے کماا چھا آپ بی بتا ویں کہ کہ او کُلِکِنَ کُن کرتے ہیں؟ میں نے کماو کُلِکِن کُن کُرتے ہیں؟ میں نے کماو کُلِکِن کُن کُرتے ہیں؟ میں نے کماو کُلِکِن کُن کُن کُرتے ہیں؟ میں نے کمانیا اس میں یہ معنی آثری نی کرتے ہیں گر کریم آثری نی کرتے ہیں گر رسول کریم اللہ تھا ہے۔ کہ کہ بین کہ رسول کریم اللہ تھا ہے۔ کہ بعد کوئی نی رسول کریم اللہ تھا ہے۔ کہ بعد کوئی نی

ویس کا ان سوالات ہے میہ ثابت کرنے کا مشاء تھا کہ رسول کریم تھا تھا تھا کہ رسول کریم تھا تھا تھا تھا تھا تھا گئ آنے کا عقیدہ نیا نکلا ہے پہلے نہیں تھا اور نیا عقیدہ کفرہے اس کئے نکاح ٹوٹ گیا اور میں نے بہیتانا تھا کہ اصل عقیدہ بھی تھا نی کے نہ آنے کا عقیدہ بعد میں بنا-جب و کیل نے پوچھا کہ کیا فاتم النہیں کے معنی آخری نبی نہیں ہیں؟ تو میں نے کہالفت میں اس کے معنی آخری نبی کے نہیں۔

میں نے جو بیان دیا اس کے کلیفے میں مجسٹریٹ صاحب سے غلطی ہو گئی-انہوں نے میرا بیان نہ مجھے دکھایا اور نہ سنایا-انہوں نے بد کلیو دیا کہ لغت میں بیر معنی نہیں لکھے-جس کامطلب بید لکاآ قاكہ لغت كى كى كتاب ميں خاتم البيتان كے معنى آخرى في ضيں لكھے حالا تكہ لغت ہے ميرى مراد
زبان تھى نہ كہ كتب لغت - تاج العروس اور سب كتابوں ميں لغت كے يمي معنى لكھے ہيں اور يكى
حقيق معنى ہيں اور يكى معنى ميرى مراد تھے كيو نكہ كتب ميں آخرى معنى ہوئے كاتو ميں اقرار كر رہا تھا
گوعوام لغت كالفظ كتاب پر بھى بولئے ہوں - محر ميرے بيان ہے تو صاف خاہر ہے كہ ميں لے
لغت كالفظ زبان كے معنوں ميں بولا ہے اور اگر اس وقت ميرى بير مراد نہ ہوتى تو ميرے بالمقائل
ایک مولوى تھا اس نے بھى اعتراض كيوں نہ كر ديا جو مولوى مجمع على صاحب كرتے ہيں محروہ جانتا تھا
ايک مولوى تھا اس نے بھى اعتراض كيوں نہ كر ديا جو مولوى مجمع على صاحب كرتے ہيں محروہ جانتا تھا
كہ ان كى ہير مراد نہيں - اصل بات ہير ہے كہ لغت كى كتابيں لكھنے والوں نے اپنے مقيدے ہي
متاثر ہوكر خاتم البيتين كے معنى آخرى في لكھ ديے ہيں ورنہ زبان ميں اس كے بيد معنى نہيں - كى

غرض مولوی صاحب نے "فخت میں نہیں لکھے" کے الفاظ کے کرجو میری زبان سے نہیں لکھے تے شور عجادیا کہ دیکھویے فلط اور جعوث کما ہے۔ مولوی صاحب کویہ موقع ہاتھ آگیا کہ لفت کی کتابوں میں تو خاتم النہ ن کے معنی آخری نی لکھے ہیں گریہ کتے ہیں نہیں لکھے۔ اس بارے میں انہوں نے بڑا شور عجایا اور اخباروں میں مضمون مجھوا یا۔ جب مولوی صاحب کا مضمون ہمال آیا اور چنج عبدالفضل اور چنج عبدالفضل اور چنج عبدالفضل میں خاتم کہ اللہ تعلق میں نے معجد میں سایا کہ الیامضمون آیا ہے تو میں لے سمجما الفضل میں فلط چھپ کیا ہوگا۔ میں نے تو ہما منظم کہ ملک ہوری اور وہ اخبار کافاکل لائے جس میں مناظ چھپ کیا ہو گئی میں اور کافاکل لائے جس میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ الفضل میں ٹھیک چھپا ہے۔ اس طرح لاہور میں چود حری ظفراللہ خال صاحب کو ڈاکٹرا قبال صاحب کو ڈاکٹرا قبال صاحب نے کہا اعتمال میں شاحت کے موقع پر میں ساجھ تفاوہاں انہوں نے "لفت میں" کہا تھا۔ "لافت میں نہیں کہا تھا۔ چود حری صاحب ساتھ تفاوہاں انہوں نے "لفت میں" کہا تھا۔ "لفت میں نہیں لکھے" نہیں کہا تھا۔ چود حری صاحب ساتھ تفاوہاں انہوں نے "لفت میں" کہا تھا۔ "لفت میں نہیں لکھے" نہیں کہا تھا۔ چود حری صاحب عبیان کی جو میں نے کہا کہ اس شادت کے موقع پر میں ساتھ تفاوہاں انہوں نے "کو تو اور انہیں می واکٹرا قبال صاحب کو جو اب دیتے ہوئے وہ تو بھی ختی۔ بات بیان کی جو میں نے کہی تھی اور انہیں میں وہی ہو سے وہی جو ہو۔ دیتے ہوئے وہی بات بیان کی جو میں نے کہی تھی اور انہیں میں وہی وہی بات بیان کی جو میں نے کہی تھی اور انہیں میں وہی وہی بات بیان کی جو میں نے کہی تھی اور انہیں میں وہیں ان کی جو میں نے کہی تھی اور انہیں میں وہی وہی بات بیا ور رہی جو میں تھی تھی اور انہیں میں وہیں انہوں تھی تھی۔

میں نے ان کو کما تھا کہ لفت میں مرتب الفاظ کے معنی موتب الفاظ کے معنی موتب الفاظ کے معنی مولوی محمد علی صاحب کو جواب نہیں دیکھے جاتے میں۔ شلاا اگر کوئی سرکے معنی لفت میں دیکھے گا تو وہاں لکھے ہوں گے مگر کوئی کے لفت میں ذید کا سرکے معنے

و کھاؤ تو یہ کماں ہے و کھائے جائیں گے لیکن یاو رہنا چاہیے کہ اضافت سے کسی لفظ کے معنی بدل نیں جایا کرتے۔ پس خاتم کے معنی خاتم النبتن میں اور نہیں ہو جائیں گے بلکہ وہی رہیں گے جو

لغت ميں ہيں۔

۔۔۔۔ پیر کما جاسکا ہے کہ ممکن ہے خاتم البّتین محاورہ ہواوراس کے معنی محاورہ میں آخری نبی لئے جاتے ہوں مگربیہ محاورہ بھی نہیں ہو سکتا کیو نکہ جب اہل عرب میں نبوت کاعقبیہ وہی نہیں تھاتو وہ محاوره کس طرح بنایتے اور اگر ان میں میہ محاورہ تھانؤ مولوی مجمد علی صاحب کو ثابت کرنا چاہیے کہ عتبہ 'شیبہ ' ابوجهل وغیرہ یا ان کے آباء یا عرب کے دو سرے کفار بیر محاورہ پولا کرتے تھے آگر نہیں توبه محاورہ کیو نکرینا؟ پس اہل عرب اگریہ لفظ ہولتے تھے اور سیجھتے تھے کہ خاتم کالفظ جب نی کے ساتھ مل جائے تواس کے معنی آخری نبی کے ہوتے ہیں توبیہ مولوی صاحب کا فرض ہے کہ وہ اہل عرب کے کلام ہے اس کی نظیر پیش کریں لیکن اگر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تو کیو کھر خاتم کے وہ معنى لئے جاسكتے ہیں جولغت کے خلاف ہیں۔

ہاں یہ محاورہ قرآن کریم کے بعد کابن سکتا ہے تحربہ قرآن کامغسر نمیں ہو سکتا کیو تکہ بعد کا عادره بهلے کلام کامنسر نہیں ہوا کر تا-

میرے اس جواب ہر کہ لغت میں آخری نی خاتم مولوی مجر علی صاحب کا چیانج منظور البتین کے معنی نہیں ہیں مولوی مجموعی صاحب نے مجھے ایک چینج دیا ہے ان کے مضمون کے ایک حصہ کاجواب تو چیخ عبدالر ممان صاحب معری نے بیان کیا ہو گااور کچھ چھپ کرشائع ہو جائے گا مگر چیلنج جو انہوں نے دیا ہے اس کو میں قبول کر تا

مولوی صاحب لغت سے خاتم القوم نکال کر کہتے ہیں کہ میں میہ خابت کروں کہ خاتم کی ا ضافت کی جاندا رجماعت کی طرف ہو تو اس کے معنی مبرکے ہوں گے ۔ تگربیہ معنی کمیں تبھی نہیں ہو سکتے ۔مولوی صاحب لکھتے ہیں خاتم الْقَوْم کے معنی اس قوم کا آخری آدمی ہی ہوتے ہیں اور اگر ﴾ غور کیا جائے تو خاتم القوم کے اور معنی ہو بھی کیا سکتے ہیں۔ بیہ مطلب تو ہو سکتا بی نہیں کہ ساری توم نے ایک مربوا کر رکھ چھو ڑی ہو۔ پس یہ محاورہ بتا تاہے کہ خاتم النبین کے معنی صرف آخری ني بي كے لئے رہ جاویں مے۔

مولوی صاحب کامطلب مدیب که خاتم القوم محاوره ہے اور خاتم النبین بھی اس طرح کا ایک

جملہ ہے اس لئے بیہ شیں کمہ سکتے کہ خاتم کے معنی مهر ہیں جیسا کہ خاتم القوم میں خاتم کے معنی مهر نمیس لئے جاسکتے اس لئے اس کے معنی آخری کے ہی ہیں اور نمیس ہو سکتے۔ میں مولوی صاحب کے اس چہلنے کو قبول کرتا ہوں۔

پس بدوہ خطبہ ہے جو الهام کے طور پر اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوااور بیر صاف بات ہے کہ خدا تعالی مولوی مجمع علی صاحب سے اس زبان کو زیادہ جاتا ہے جس میں قرآن نازل ہوااور تر آن نازل ہوااور تر آن نازل ہوا اور سمجھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ خاتم کے کیا معنی ہیں اور کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس خطبہ کے صفحہ پنیٹیٹ کی بہ کلام ہے۔ وائنی علیٰ مقامِ الْبُحْتُم مِنَ الْوَلِا يَةِ لَّمُ كَاللَّهُ تَعَالَمُ الْاَلْمِیَاءِ۔ وَانَا تَحَالَمُ الْالْمِیَاءِ۔ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّ

حضرت میچ موعود "بذریعہ الهام فرماتے ہیں رسول کریم الطفائیۃ خاتم الانبیاء تھے گرمیں خاتم الادلیاء ہوں۔ یمال خاتم کالفظ ہے جو اولیاء لیخی و لیوں کی جماعت کی طرف مضاف ہے۔ اب کیا نبوذ باللہ حضرت میچ موعود "کے بعد سب کا فربی کا فرہوں گے جن میں مولوی مجمد علی صاحب بھی شامل میں کیونکہ اولیاء ولی کی جج ہے اور ولی مومن کو کہتے ہیں۔ یہ قو مولوی مجمد علی صاحب بھی کتے ہیں کہ بحد و آتے رہیں گے۔ پھر کیانو ذباللہ وہ کافر ہوں گے؟ پھر مولوی صاحب یہ بھی کتے ہیں کہ حضرت میں موجود کی اولاد ہیں ہے آج نہ سمی کمی اور وقت میں ایک ایسانبی انسان ہوگا جو صاحب و ہی ہوگاہا وہ بھی ول نہ ہوگا؟ پس مانا پڑے گا کہ اس کا مطلب سے ہے کہ کوئی ول نہ ہوگا ، جو حضرت مسیح موجود کی جماعت میں ہے ہوگا۔ چو حضرت مسیح موجود کی جماعت میں ہے ہوگا۔ چہنا نچہ حضرت مسیح موجود خود بھی کی معنی کرتے ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں کا کوئی ولی نہ ہوگا گارون جو میری جماعت میں ہے ہوگا اس ہے مولوی مانسی کی مولوی بھی کی مولوی ہو میری جماعت میں ہے ہوگا اس ہے مولوی صاحب کا دموٰی باطل ہوگیا۔

پھروہ ولی کی نبت تو کہہ دیں گے کہ چلو میے موعود کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا گرا یک اور بھی شاموت ہے۔ جس کی محتر ت کہ حکو البامولوی صاحب کو اپنے خاند ان پر بھی ہاتھ صاف کرنا پڑے گا اور وہ یہ کہ حضرت مسے موعود آپنے آپ کو خاتم الاولاد کہہ کر خاتم کے معنی آخری نہیں کرتے ۔ لیکن آگر مولوی صاحب کے نزویک ہیں معنی ہوں تو پھرا نہیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اب کسی کی بال کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی اور مولوی صاحب کے ہاں جو اولاد ہے وہ بھی یا تو وہم اور کسی کہ ہاں جو اولاد ہے وہ بھی یا تو وہم اور کسی کہ ہاں جو اولاد ہے وہ بھی یا تو وہم اور کسی کسی کہ ہاں جو اولاد ہے وہ بھی یا تو وہم اور ضرورت نہیں کہ خاتم الاولاد ہے حصرت میں موعود گا خاتم ہے کہ خاتم جب کہ خاتم جب کہ خاتم ہو تے ہیں یا آخری کے اور جب کسی انسانی جماعت کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنی مگر کے ہوتے ہیں یا آخری کے اور جب کہ حدید ہو تے ہیں یا توری کے دور جب کہ دورے ہیں تو

گر حضرت میچ موجود "کے حوالے ان کو پہند مولو کی مجمد علی صاحب کی اپنی شہادت نہیں آتے اس لئے ان کے اپنے حوالے پیش کر تاہوں۔ انہوں نے جو ترجمہ قرآن شائع کیا ہے اس سے میں نے بتایا تھا کہ خاتم کے معنی انہوں نے مرکے تن کئے ہیں۔ اب میں ان کی کتاب "اکٹیو ڈٹی الائملام "جس پر انہیں سب سے زیادہ ناز ہے دہ پیش کر تاہوں اس میں انہوں نے حضرت میچ موجود گر کو خکا تئم الڈ کھکھا تھا تا ہے اور دہ سیے بھی مانے ہیں کہ آپ کے بعد بھی مجدد آئیں گے اور ایک آپ کی اولاد ہیں ہے بھی ہوگا ہوئے۔ پس میں نے ان کے ممانے ان کے اپنے حوالے بھی پیش کردیے 'حضرت میچ موجود گی اس عربی کا دالہ بھی دکھا دیا جس کے لئے خدا تعالی نے شمادت دی ہے۔ مولوی محمد علی صاحب کو چین ان کو چینی ویتا ہوں اور پہلے بھی دیا ہوا ہے جس کا مولوی محمد علی صاحب کو چین انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ خاتم کے معنی '' آخری'' لغت ہے د کھادیں' اہل عرب کی زبان ہے د کھادیں اور کوئی ایک محاورہ ہی بتادیں جس میں خاتم آخری کے معنی میں استعال ہوا ہو تکمر شرط ہیہ ہے کہ زبان میں اس کا استعال د کھائیں۔

### جماعت احربیے فرائض اور ذمہ داریاں

اب میں جماحت کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ہماری ذمہ ہماری خسات ہوتا ہماری خسات کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس وقت سک دلاتا رہوں گاجب سک خدا تا الی فرخی دے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اچی طرح سمجھ لیتا چاہئے ۔ جب سک کوئی اپنی ذمہ داریوں کو بوری طرح نمیں سمجھتا اس وقت سک کچھ نمیس کر سکا۔ دیکھواگر کوئی آپ لوگوں کو داریوں کو بچھے اور یہ نہ بتائے کہ کیا کرتا ہے تو وہاں جاکر آپ وقت ضائع کرنے کے سوا پھھ نہ کر سکتے اس کام کو کر سکیں گے دلاں کام کرتا ہے اور آپ اس کام کو کر سکیں گے دیس مومن کے لئے ضروری ہے کہ اپنے فرض اور ذمہ داری کو سمجھے ورنہ کامیابی نمیں ہوسکتی۔

ورنہ کامیا کی ہمیں ہونشی۔ دیکھواس وقت ہماری ہماعت کے اکثر عصہ کی مثال الیک لوگوں کی قابل افسوس حالت ہے جیسے کو کی وَبادرہ علاقہ میں ہو۔

سلمان کرتے ہیں جمجھے بھی نور دیں اور وہ یہ کہ جن میرے قبضہ میں آجائے اور کوئی ایساٹو ناتا تھی جس سے غیب کی خبریں معلوم ہو جائیں اور پھراس ٹونا کی قیت بھی یو چھی ہے کہ کیا لیتے ہیں؟ یہ یاتیں میں نے اس لئے بتائی میں تامعلوم ہوجائے کہ لوگوں کی حالت کماں تک پیٹی ہوئی ہے اور بعض جابل ایسے ہیں جو مرض کو بھی نہیں سجھ سکتے - ابھی چندون ہوئے ایک فخض میرے پاس آیا اور کئے لگا میرے لڑکے کو جن جڑھ گیا ہے اور وہ جن سکھ ہے جو کہتا ہے کہ ایک ویک ایکا کر میرے لئے نیاز چڑھاؤ-اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی ہتا گیاہے کہ خلیفہ صاحب سے بوچھ لیٹااس پر میں نے ڈاکٹر (حشمت اللہ) صاحب کو بھیجا۔ کہ جاکر جن نکال آئیں۔ جب ڈاکٹر صاحب محکے تووہ لڑ کا ای سکھ کانام لے اس کے سوا کچھ نہ کیے۔ ڈاکٹرصاحب نے اسے گدگدانا شروع کیااوروہ بولنے لگ گيا- دراصل يه ايك يماري موتى بي يجى جو قع سفت بين ان كواين اوير دارد کر لیتے ہیں۔ اب اگر نمی پر میہ ثابت کرویں کہ اس کو جن نہیں ج معاملکہ بیاری ہے تووہ علاج کی طرف توجہ کرے گالیکن اگر اس پر یمی بات طاہر نہیں تواہے علاج کی طرف بھی توجہ نہ ہو گی لکین علاج کی طرف بھی توجہ ہو جائے تب بھی بیہ سوال رہ جاتا ہے کہ علاج اس مرض کاکیاہے؟ مثلاً بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی دوائیاں گرم خٹک ہوتی ہیں ان کو استعال نہیں کرنا جائے۔ حضرت خلیفہ اول ساتے تھے ایک رکیس کالڑ کا بیار تھا مجھے اس کے علاج کے لئے بلایا گیاا یک اور طبیب صاحب بھی آئے ہوئے تھے میں نے گھروالوں سے یو جھا مریض کو تھرا میرالگایا گیاہے یا نہیں؟ انہوں نے بتایا نہیں لگایا میں نے کماکہ لگا کرد مکھ لیں۔ میری ہیا بات اس بیب نے بھی من لی وہ کینے لگابس میں اب جاتا ہوں انگریزی دوائیں محرم ختک ہوتی ہیں مریض کو تکلیف ہوگی اور نام میرا ہو گا-میں نے اسے بہتیرا سمجمایا کہ یہ کوئی دوائی نہیں بلکہ آلہ ہے جو بغل میں یامنہ میں رکھ کرحرارت کا اندازہ لگایا جا تاہے مگروہ میں کہتارہا کہ انگریزوں کی ہرچیزگر م خڪ ہوتی ہے۔

اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جمالت کی وجہ سے بیاری کا علم ہو بیاری کا علم کافی نہیں جانے پر بھی انسان صحیح علاج سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیکن علم کے بعد بھی ایک مرحلہ انسانی تدبیر کا باقی رہ جاتا ہے لیتنی اس علم کا استعمال کرنا۔ شلاکسی محض کو اگر معلوم ہو جائے کہ کو نین ملیریا کی اعلی درجہ کی دوائی ہے تو اس علم سے اس کا بخار نہیں دور ہو جائے گا بخارای وقت اترے گاجب مریض کو نین کھائے گا۔ پس کی بانی کا علم ہو جانا بھی کافی نہیں جب

تک اس پر عمل نہ کیاجائے مگر دین کے معاملہ میں لوگوں میں بیہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ کسی ویق بات کا سمجھ لینا ہی کافی ہے - حالا نکہ لوگ ونیا کے سمی معالمہ میں سیر کافی نسیں سمجھتے - جب ونیا کے معالمات ہی میں محض علم ہو ناکانی نہیں ہو تا تو دین کے معالمہ میں کس طرح کافی ہو سکتاہے؟ پس بہ غلط خیال ہے کہ ہم نے فلاں بات کو سمجھ لیا دين بات كاصرف سمجه لينا كافي نهير ہے ہور بی کانی ہے۔ وین کے معاملہ میں اکثرلوگ تو دین سے واقف ہی نہیں ہوتے اور جو واقف ہوتے ہیں ان میں سے بھی اکثر **صرف سجھ لینا کا**فی سجیتے ہیں جو ہدی خطرناک غلطی ہے۔ دیکھو یہ مان لیزا کہ خدا تعالی ایک ہے' اس کی طرف ہے ر سول آتے ہیں'اس زمانہ میں اس نے حضرت مسج موعود " کو جیجابیہ توعلم ہے محرکیا صرف بیرمان لینے ہے کوئی خدا کامقرب بن سکتا ہے؟ ہر گزنہیں - جس طرح مید معلوم ہو جانے سے کہ ہشیریا ا یک مرض ہے وہ مرض دور نہیں ہو سکتی 'جس طرح سیر سمجھ لینے سے کہ تھرما میٹر بخار معلوم ' کرنے کا آلہ ہے بخار کا درجہ معلوم نہیں ہو سکتاا ورجس طرح میر پینے ڈگ جانے سے کہ کو نین ہے بخار اتر جا تاہے بخار نہیں دور ہو سکتا ای طرح حضرت مسح موعود " کو صرف مان لینے نے نجات نمیں ہو سکتی جب تک آپ کے احکام پر بھی عمل نہ کیاجائے۔ خدا تعالی کو واحد ماناکافی نہیں ہو سکتاجب تک اس کے ملنے کے راستہ پر عمل نہ کیاجائے ' رسول کریم اللاظ کو مانے سے فائدہ نہیں ہو سکتاجب تک آپ کے احکام پر عمل نہ کیاجائے اور هشرت میچ موعود کو مان لینے سے فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے احکام بھی نہ مانے جائیں۔ میں بیر نہیں کہتا کہ خدا تعالیٰ کو واحد ماننا٬ رسول کریم ﷺ کی صداقت کااعتراف کرنااور حفرت میم موعور "برایمان لانا بے فائدہ ہے یہ بھی بڑے کام کی چیزہے اور بہت اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے تکریش میہ کہتا ہوں کہ صرف ا تنای کافی نهیں جب تک ایمان کے ظہور کی علامات نہ ہوں اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو

اس لئے سب سے پہلی نفیعت تو میں آپ لوگوں کو بیہ کرتا علم کے مطابق عمل بھی کرہے علم دیا ہے تو اس علم کے مطابق عمل بھی کریں۔ جیسے ہشیریا والے کو جب معلوم ہو جائے کہ بیہ بیاری ہے تو اس کاعلاج کرے گا مختار والے کو جب معلوم ہو جائے کہ کو نمین اس کے لئے مفید ہے تو ہو کو نین کھائے گاای طرح انسان کو جب اپنی روحانی بیاری کا احساس ہو جائے اور اس کا

ئے تواس کے علاج کی طرف توجہ بھی کرنی جائے ليكن بهيں ہمارا فرض فتم نهيں ہو جاتا كيونكه بعض بمارياں اليي و ہوتی ہیں کہ ان میں اینا ہی علاج کرکے ہم آئندہ کے لئے محفوظ نہیں ہو جاتے۔ بعض بیاریاں متعدی ہوتی ہں جیسے انغلو ئنزا آسٹریلیا میں بیرائیک خط کے ذریعہ پھیل گیا اور بعض انفرادی ہوتی ہیں اور جس طرح جسمانی وہائیں متعدی ہوتی ہیں اس طرح روحانی وہائیں بھی متعدی ہوتی ہیں اس لئے جب تم کسی ایسے مخص کے یاس جاؤ محے جو ایسی روحانی بیاری میں جتلاء ہو گا تو ڈر ہے کہ تم کو بھی وہ نہ لگ جائے۔ پس صرف ایناعلاج ہی کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ دو سروں کے بھی علاج کرو- اگر ملک میں طاعون یا انفلو ئنزا پھیلا ہو تو اس سے تہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہئے کہ تم امجی تک اس سے پیچے ہوئے ہو کیونکہ ڈ رہے کہ اگر آج طاعون نہیں ہوئی تؤکل ہو جائے اوراگر آج صبح انفلو ئنزانہیں ہوا توشام تک ہو جائے۔ پس جب تک متعدی بیاریاں ملک میں موں اس وقت تک ڈر ہے کہ تم کو بھی نہ لگ جائیں کیونکہ تہیں دو سروں سے ملنا ہو تا ہے اور اس طرح تم بھی ان کی زد کے پیچے رہتے ہو- پس صحت حاصل کرنے کے بعد انسان کی دو سری ذمہ داری ہیر ہوتی ہے کہ وہ دو سرول کامجی علاج کرے۔ تیسری ذمہ داری بیہ ہے کہ صرف دنیا ہے بیاری کو دور ہی نہ کیاجائے ہلکہ اس کی حفظ مانقذم بھی تدبیری جائے کہ بیاری ملک میں آئندہ پیدای نہ ہو-متدن اقوام ای کو کانی نہیں سمجتیں بلکہ وہ کچھ اور بھی کرتی ہیں اور وہ بیر کہ حفظ مالقذم کا انتظام کرتی ہیں تا کہ چھر تیار ی ہی نہ ہو۔ پس تبیسری ذمہ وا ری ہماری بیہ ہے کہ ہم ایساا نظام کرجائیں کہ آئندہ روحانی امراض نہ پھیلیں۔ بیر کس طرح ہو سکتاہے؟اس طرح کہ ہم اپنی اولاد کوان پیاریوں سے محفوظ کرجائیں۔ وہ آگے اپنی اولاد کو اوروہ اپنی اولاد کو اسی طرح یہ سلسلہ چاتاجائے۔غرض ہمیں چاہئے کہ پہلے ہم ا نی بیار یوں کو دور کریں پھراہیے ہمسایوں کی بیار یوں کو دور کریں پھرسارے ملک کی بیار یوں کو اور پھرساری دنیا کی بیار یوں کواور اسی بربس نہ کریں حفظ مانقڈم کا بھی انتظام کرجائیں اور بہ ہم ای طرح کریکتے ہیں کہ اپنی اولاد کو محفوظ کرجائیں اور وہ اس طرح کیدان کی تعلیم و تربیت کا ایور ا بوراا نظام کریں تاکہ ان میں امراض نہ پیدا ہوں اور اس طرح شیطان کو بیشہ کے لئے مار دیں۔ ی معزت مسیح موعود گامشن تھا کہ وہ شیطان کو ہار دے گا اور جب تک ہم بیر نہ کریں ہمارے چنرے' ہاری نمازس' ہارے روزے' ہارے جج' ہاری ذکو تیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتیں

اوراگر ہم نے اس مثن کو پورا کرلیا تو سمجھ لو کہ ہماری زندگی کامتصد بورا ہو گیا۔

روحانی اور جسمانی بیماریوں میں فرق کرتے ہیں کر روحانی بیاریوں کا علاج آہیے۔ روحانی اور جسمانی بیماریوں میں فرق

آہستہ ہو جائے گامیہ بہت خطرناک خیال ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ روحانی اور جسمانی بیاریوں میں مشار کت ہے مگران میں بہت بڑا افتراق بھی ہے اوروہ بیہ کہ جسمانی بیاری میں اگر مرض معلوم ہو جائے اور اس کاعلاج نہ کریں تو گو دیر تک علاج نہ کرنے کے سب سے بیہ تو ہو سکتاہے کہ پیاری بھی ہوجائے یا زیادہ دیر تک علاج نہ کرنے کے سبب سے شاذ دناد رصور توں میں لاعلاج ہو جائے مگریمی نہیں ہو گا کہ کسی کی بیاری اس لئے لاعلاج ہو جائے کہ اس نے بیاری کے معلوم ہو جانے بر کیوں علاج نہیں کیا- خواہ بیاری کا علم ہونے بر کوئی علاج نہ کرے مگرجب بھی وہ علاج شروع کرناچاہے کرسکے گالیکن روحانی بیاری میں بیہ ہو تاہے کہ جب بیاری کاعلم ہوجائے اور پھر علاج نہ کیاجائے تو بیار برعذاب نازل کیاجا تاہے اوروہ یہ کہ اس کے علاج میں وقتیں پیش آجاتی ہں۔ تو روحانی بیاری کاعلم ہو جانے کے بعد علاج نہ کرنے سے بیاری مضبوط ہو جاتی ہے اور علاج کاموقع ہی بعض وفعہ نہیں ملتا اور علاج بھی ہے اثر ہوجا تاہے۔پس روحانی بیاریوں کے علاج ہے ہرگز غفلت نہیں کرنی جاہئے۔

اب میں یہ بتا تا ہوں کہ روحانی حالتیں روحانی حالتیں اور ان کے متعلق احتیاطیں ہیں ہوتی ہیں اور ان کے لئے تین

احتیاطوں کی ضرورت ہے-اول ہیر کہ وہ علاج جوانی ذات سے تعلق ر کھتاہے دو ممرے وہ علاج جو دو سروں سے تعلق رکھتا ہے اور تیسرے وہ علاج ہو آئندہ کے متعلق ہو تاہے۔

ا ہے نفس کے علاج کے لئے پہلی بات جو ضروری ہے ووا جتناب عُن الْمُعَاصِيْ لَعِنْ كَناہُوں كا ترک کردیناہے۔اس کی بالکل الی ہی مثال ہے جیسے کسی کو کوئی مرض لگ گیا ہواو روہ اس کاعلاج کرائے یہ معاصی بھی تین قتم کے ہوتے ہیں۔

#### صرف اینی ذات سے تعلق رکھنے والے معاصی

اول وہ پیاریاں جو اپنی ذات کی پاکیزگ کے خلاف موتی میں یعنی وہ پیاریاں جن کا بنی ذات ہی تعلق ہو تاہے غیریران کاا ثر نہیں پڑتاان میں سے موثی موٹی بیاریاں ہیہ ہیں۔ اس میں دو سرے سے کوئی مشارکت نہیں ہوتی اپنی ذات میں یہ خرابی ہوتی (ا) بد طفی ہے۔ اس کا خطرناک نقصان تو سے ہوتا ہے کہ الیے مختص کی نگاہ میں نیکی کی عظمت مٹ جاتی ہے چہانچہ کتے ہیں جو کسی کو بد طفی ہے جھوٹا کہ تتاہے اس کے اندر ضرور جھوٹ کی مرض ہوگی۔ وجہ یہ کہ جو مختص خود کسی بات کو اہم نہیں سجھتا وہ دو سرے کے متعلق جھٹ کی مرض ہوگی۔ وجہ یہ کہی اس طرح کرتا ہوگا اور بد طفی کا نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ الزام لگاتے لگاتے گا ہے۔ کہ یہ بھی اس طرح کرتا ہوگا اور بد ظفی کا نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ الزام لگاتے لگاتے گناہوں کی عظمت اس کے دل سے جاتی رہتی ہے اور وہ خودان میں جتماع ہوجاتا ہے۔

معاوی میں ایک زاتی گزاہ ہے اس کو مثانا چاہیے کیو نکہ اس کی وجہ سے انسان خور گناہ میں جتلاء ہوجا تا ہے۔

یہ وہ جھوٹ ہے جس میں تھی اور پر الزام نہ لگایا جائے ۔ جھوٹ دوقتم کے ہوتے ہیں ایک یہ کہ کوئی کے میں فلاں جگہ کیا تھا وہاں میں نے اس فتم کا ور خت دیکھا تھا حالا نکہ نہ وہ گیا ہوا ور نہ اس نے در خت دیکھا ہو۔ اس جھوٹ کا اثر دو مرول پر نہیں بڑتا یہ اس کا ذاتی گناہ ہے کیونکہ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ خقائق اشیاء ہے ہے ہمرہ مو جاتاہے اور اس کے نفس سے اچھے اور برے کا متیاز اٹھہ جاتا ہے اس لئے میں احباب کو تاکید کروں گاکہ ذاتی پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے اس کو بھی ترک کرویں۔بہت لوگ اس میں جٹلاء پائے جاتے ہیں بت اوگ بڑے بوے معاملات میں جھوٹ نمیں بولتے محرالی باتوں میں جھوٹ کی پرواہ نمیں کرتے اور کہ دیا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا جھوٹ ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہی ہے خواہ چھوٹا ہویا بڑا اور خطرناک گناہ ہے۔ چھوٹا جھوٹ مجھی ایساہی ہے جیسے بڑا جھوٹ اور سارے جُرُم گرم ہی ہیں بلکہ مثل تو یوں مشہور ہے کہ <sup>کس</sup>ی نے یو چھاتھااونٹ کی کیا قیت ہے اور اس کے بچہ کی کیا؟ جواب ملا- اونٹ کی چالیس اور پچہ کی بیالیس کیونکسروہ اونٹ بھی ہے اور اونٹ کا پچہ بھی۔ تو چھوٹا جھوٹ اس لئے خطرناک ہو تاہے کہ انسان اس کے ار تکاب پر جراُت کرلیتا ہے ۔ پس تم لوگ آئندہ کے لئے عمد کرو کہ تمہاری زبان پر سوائے رامتی کے پچھے نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یو نبی زبان سے بیہ بات نکل گئی گمر میں بیہ کمتا ہوں خواہ کوئی تمہاری جان بھی نکال دے تمہاری زبان ہے ایک لفظ بھی جرا نہیں نکلوا سکتا پھر جھوٹ کیوں کمو۔ اگر کوئی بات تم نہیں بتانا چاہتے تو صاف کہدو کہ نہیں بتاتے اور سیائی اور راستی کو ایناشعار بنالوا ور عهد کرلو کہ آج ہے کوئی الیا لفظ تمہاری زبان پر جاری نہ ہو جو حقیقت کے خلاف ہو-

کینہ ہے۔ جب ایک فحض کسی کے متعلق برائی دیکھتا ہے تواہے وہر لیننے نہیں بھلا دیتا بلکہ دل میں رکھ لیتا ہے۔ گرجب تک پیہ جرم دل سے نہ لکلے نفس یاک نہیں ہو سکتااو راہے دل میں رکھنے ہے کچھے فائدہ نہیں ہو تا- کینہ نفس کاایک گندے اور اس کو دل میں رکھناایسای ہے جیسا کہ کوئی جیب میں یا خانہ رکھے -اس گند سے فائدہ کیا؟ ہرا یکہ کام کمی فائدہ اور ضرورت ہے کیا جاتا ہے مگر کینہ رکھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ فائدہ تو پچھ نہیں ہاں نقصان ہو تاہے- جب کی کے متعلق برائی اپنے دل میں ر کھومے تو اس پر کڑھو گے اور جب كر عوك توطبي مسكد ہے كہ يار ہو جاؤ كے - ديكھوجب بيج ايك دو مرے سے چڑتے ہيں تو انہیں کماجا تا ہے ایسانہ کرو ۔مگر عجیب بات ہے بچوں کو سمجھانے والے خود دو مروں کا کینہ دل میں ر کھ کرچڑتے ہیں اور اس طرح ان کی طبیعت میں چڑچ اہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور بدخلتی پیدا ہو جاتی ہے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے دو سرے کو نقصان پہنچانے کے خیال سے کوئی اپنی ٹاک کاٹ لے مگراس سے دو سروں کا کیا نقصان ہو گا۔ پس یا در کھو کہ کینہ جیسی نفوچیزا ورکوئی نہیں مگراکٹر لوگ اس میں مزا حاصل کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہو تی ہے جیسے کہ کہتے ہیں۔ کوئی چیتا تھاا س کو تا زہ گوشت نہیں کھلایا جا تا تھا۔ ایک دفعہ اس کے قریب سل پڑی ہوئی تھی جس پر ان لے زبان لگائی اور خون نگل آیا۔ اس تازہ خون کو اس نے چوس لیا اور اس کا اسے ایسامزہ آیا کہ وہ برابرا پی زبان سل پر رگز تا ر ہااور زبان کاخون چوستار ہااور مزہ لیتار ہا آخر اس کی زبان ہی کٹ گئ-اس طرح كينه ركھنے والے كى حالت ہوتى ہے وہ سجمتا ہے كہ دو مرے كو نقصان پنچار ہاہے گرد راصل وہ اپنی ہی جان کو کھا رہا ہو تا ہے مومن کو چاہئے کہ اس عیب کو اپنے پاس نہ آنے دے یہ ایک باطنی گند ہے اس کو دور کر دینا چاہئے کیونکہ اس سے انسانی صحت اور اخلاق تاہ ہوتے ہیں۔

چہارم ایک و قاتی عیب جہالت ہے۔ یاد رکھو کہ علم کے بغیر کوئی کام و نیا بیں اس جہالت نہیں جہالت نہیں جہالت نہیں جہالت نہیں جہالت کے جہار اور چھوٹی ہے چھوٹی بات بھی بغیر علم کے نہیں آئی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ علم تو بری بات کا بھی اچھائی ہوتا ہے۔ دیکھو پولیس والے کس طرح چوری کا سراغ نکالتے ہیں ای طرح کدوہ جانے ہیں چوراس طرح چوری کرتے ہیں تو کوئی علم برانہیں ہوتا بکد اس کا برا استعمال برا ہوتا ہے۔ پس علم حاصل کرنے کے لئے ہرمومن کو کوئش کرنی چاہئے۔ رسول کرمے کھائیو االمجلم وکؤ کا کوئشوشین

🌣 🌣 - که اگر مومن کو چین میں بھی جا کرعلم حاصل کرنا پڑے تو کرے۔ پس میں کہوں گا کہ ایک ذاتی مرض جہالت ہے ایکے دور کرنے کے لئے علم حاصل کرو۔

پچیلے سال میں نے بتایا تھا اب بھی نمایت افسوس کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پڑا ہے کہ پچیلے سال شہری لوگوں کو نتین نتین سیرروپیہ کا آٹالے کر کھانا پڑا تگر باوجو واس کے انہوں نے چندہ میں کی نہ کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کمی کردی توسلسلہ کاکام نہ چلے گا مگردیماتیوں نے اپنے چندے کم کر دیئے۔ اگر چہ اس مال غلہ کم پیدا ہوا گرانہوں نے منگا ﷺ لیا۔ اس نے بعد سال روال میں اور بھی کم ان کی طرف سے چندہ آیا مگر شمریوں نے چندہ خاص میں ایک ایک ماہ کی آ مدنی دے دی۔ بہت ہے دیماتیوں نے کیوں نہ دی۔ بیہ نہیں کہ ان میں اخلاص نہیں ملکہ بیہ وجہ ہے کہ انہیں سلسلہ کی ضروریات کاعلم نہیں اور اسی دجہ سے ممکن ہے کہ وہ کہتے ہوں کہ اتنا رویبیہ جو جمع ہو تاہے جاتا کہاں ہے؟شاید کچھ لوگ آپس میں بی بانٹ لیتے ہوں مے محرشہری اس بات کو شجھتے ہیں کہ اصل میں ہارے یاس روپیہ کی کی ہے ورنہ ہم کام کواور ترقی دے سکتے ہیں۔ پس شری چونکہ اس کام کو جانتے ہیں جو ہو رہا ہے وہ زیادہ شوق سے حصہ لیتے ہیں مگردیماتی جمالت کی وجہ سے نہیں جانتے اور باوجو وائمان کے تواب سے محروم رہ جاتے ہیں تو جمالت بدی خطرناک مرض ہے- دنیاوی علم بھی روحانیت کے لئے ضروری ہے- رسول کریم الفافلیہ کو اس کا ا نتاخیال تھاکہ جنگ بدر کے موقع پر جولوگ قید ہو کر آئے اور وہ غریب تھے آپ نے ان کافدیہ بیہ مقرر فرمایا کہ ان میں ہے جو بڑھے لکھے ہیں وہ دس دس لڑکوں کو بیڑھاویں ^~ اس ہے معلوم ہو سکتاہے کہ رسول کریم مالٹیجا کو علم کے متعلق کتنا خیال تھا۔ پس ہماری جماعت کے ہرا یک فرد کو چاہے کہ علم عاصل کرے اور جمالت سے نکلنے کی کوشش کرے۔

پانچویں باطنی بیاری ستی بھی ہے۔ بہت لوگ اس میں جٹلاء پائے جاتے ہیں بیہ
(۵)
ہیں کے بیاری روحانیت کو کھا جاتی ہے۔ اخلاص ہو مگر چتی نہ ہو تو اخلاص کچھ کام
نہیں وے گا۔ چتی کمیں باہرے نہیں آتی نہ چست انسان کو باہرے کوئی خاص مرو ملتی ہے بلکہ
اس کا اپناا راوہ ہو تا ہے جس ہے وہ کامیاب ہو تا ہے۔

سستی کی وجہ ہے انسان عباد توں ہے محروم ہو جاتا ہے ' نمازوں ہے محروم ہو جاتا ہے اور کئی باتوں ہے محروم ہو جاتا ہے اور اپنے او قات کو مجھ طور پر استنمال نہیں کر سکتا۔ ایک چست آ دمی ست کے مقابلہ میں چار گنا زیادہ کام کر سکتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ ست آ دمی اپناوقت بالکل ہی ضائع کردے۔ کو مستی معمولی بات سمجی جاتی ہے گراس کی وجہ سے جتنے عمل ضائع ہوتے ہیں ووان سے زیادہ ہوتے ہیں جو تم کرتے ہولیں چاہئے کہ تم ہر کام چتی سے کرو۔ تمہارے ذمہ بہت بڑا کام ہے اگر کوئی مخص مستی کرتا ہے تو ہ دو سروں کی گمراہی کا ذمہ دار ہے اور اگر ایک الیا مخص پانچ سو کو ہدایت پخچا سکتا ہے وہ دو سو کو پخچا تا ہے اور باتی کو اپنی مستی کی وجہ سے چھو ٹرویتا ہے تو ان کے متعلق وہ جو اب دہ ہے۔ اس طرح اگر ایک محص روز تنجد کے لئے اکھ سکتا تھا تمر مستی کی وجہ سے نہ اٹھے تو وہ میں قدر نقصان اٹھا تا ہے روحانیت اور قرب النی ہیں جو ترتی تنجد کے ذریعہ کر سکتا تھا اس سے محروم ہوجائے گا۔

حضرت عمر النسخين كو چتى كااس قدر خيال ہو تا تقاكد ايك و نعدا يك فخص مرينجے ؤالے آرہا تقا حضرت عرق نے اس كو ديكھا اور اس كی ٹھو ژى كے بيچے مكا ار كر كما كہ كيا اسلام مرگياہے كہ تو اس طرح چاتا ہے ؟ و پس مستى ايك عيب ہے مومن كو چاہئے كہ اپنى چال ؤهال اور شكل و شاہت ہے يہ مت ظاہر ہونے دے كہ وہ ست ہے بلكہ يہ ظاہر كرے كہ وہ ہر كام كا ابل ہے۔ ايك دفعہ ايك فخص اگر كر چل رہا تھا رسول كريم الفاظائی نے اس كو ديكے كر فرمايا خدا تعالى كو يہ چال ناپند ہے مگراس وقت اس كا چلنا خداكو ليند ہے '' ملكہ اس ہے دہمن پر اثر پڑتا ہے۔ پس تم اپنى شكوں اور اپنى چال ؤهال ہے يہ ظاہر كردوكہ تم چست ہواس ہے تمارے كاموں ميں بيزى ترقى ہوگ۔

چھٹی بیاری بزدلی ہے متعلق احساس نہیں رکھتے گریاد رکھوموس بزدل نہیں ہوتے اور ایمان اور حیب ہے۔ عام طور پر لوگ اس اور بزدلی برزولی کے متعلق احساس نہیں رکھتے گریاد رکھوموس بزدل نہیں ہوتے اور ایمان اور بزدلی ایک جگہ تی نہیں ہو سکتے۔ حضرت میں موعود علیہ العلاق والسلام کا ایک واقعہ ہے۔ گور داسپور میں آپ کامقدمہ قواایک فخص نے جو خالف تھا کم آپ کے خاندان ہے تعلق رکھتا تھا اس نے ساکہ جھٹریٹ کا ارادہ بلاوجہ اذبت دینے اور چیک کرنے کا ہے۔ اسے غیرت آئی کہ آپ مسلمان میں اور اسلام کی طرف سے لڑنے والے جیں اس لئے اس نے آپ کو کملا بھیجا کہ ہندوؤں نے بحثریٹ پر ذور دیا ہے کہ یہ موقع ہے کہ لیکھرام کے قتل کا بدلہ لیا جائے اور مختار ہے جہٹریٹ جو ہندو ہے اس نے وعدہ کرلیا ہے اس لئے کوئی انتظام کرلو۔ یہ بات جب خواجہ کمال الدین صاحب کو معلوم ہوئی قوان کو بڑا خوف پیدا ہوا۔ وہ گھرائے ہوئے حضرت میں موعود کے پاس آئے اور آکریہ بات سائی آپ اس وقت لیٹے وہ گھرائے ہوئے حضرت میں موعود کے پاس آئے اور آکریہ بات سائی آپ اس وقت لیٹے

ہوئے تنے اٹھ بیٹے اور فرمایا- فواجہ صاحب! آپ کو کیا پتہ ہے خدا کے شیر پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔ میں خدا کاشیر ہوں کوئی ہاتھ ڈال کر تو کیلے!

میں۔ میں خد اکا تیم ہوں کو فی ہاتھ ڈال کر تو چیے!

مومن نرم مزاج ہو تا ہے گر بزول نمیں ہو تا اور سوائے خد اک کی ہے نہیں ڈر تا تم بھی

بزول کو اپنے دلوں ہے نکال دو۔ بعض کیں گے کہ وہ تو بزول نمیں گریں بتا تا ہوں کہ کس طرح

کی کی بزولی اور بمادری کا پنہ لگتا ہے۔ (۱) مثلاً وہ کس جگہ طازم ہے کین وہ لوگوں کو تبلغ

کرے تو افر ناراض ہو تا ہے اس ڈر کی وجہ ہے اگروہ تبلغ کرنے ہے رکتا ہے تو بزول ہے اگر

دلیر ہو تا تو بھی کس کے ڈر کی وجہ ہے تبلغ ہے نہ رکتا۔ اگر ایک سپانی چندرو پول کے بدلے میں

میدان جنگ میں جان دے دیتا ہے تو ہے خبض یوں نمیں کمہ سکتا کہ نوکری جاتی ہے تو جائے گریں

میدان جنگ میں وان دے دیتا ہے تو ہے خبض یوں نمیں کمہ سکتا کہ نوکری جاتی ہے تو جائے گریں

ہوا کہ وہ بزدل ہے دلیر نمیں ہے۔ (۲) ای طرح اگر کوئی خبض رسوم اور بدعوں کو لوگوں کے

ٹور کی وجہ ہے چھوڑ نمیں سکتا تو بزدل ہے۔ (۳) اگر کوئی چندہ دینے ہے اس لئے ڈر تا ہے کہ

ڈر کی وجہ ہے چھوڑ نمیں سکتا قورہ زدل ہے۔ کوئی جدد کرلی یہ تعریف ہے کہ جوکام اس کے ذمہ

گایا گیا ہوا ہے ڈر کر چھوڈ دے۔ اس تعریف کے ماتحت اگر تم اپنے نفوں کا مطالعہ کرو گے تو

میرین باسانی معلوم ہو جائے گاکہ تم بزدل ہو یا نمیں اور جو اپنے آپ کو بزدل پائے اے چاہئے

گایا گیا ہوا ہے ڈر کر چھوڈ دے۔ اس تعریف کے ماتحت اگر تم اپنے نفوں کا مطالعہ کرو گے تو

میرین باسانی معلوم ہو جائے گاکہ تم بزدل ہو یا نمیں اور جو اپنے آپ کو بزدل پائے اے چاہئے

کہ بزدائ کو چھوڈوے اور بمادرے۔

پر فراور خیلاء بھی ایک مرض ہے۔اس سے بھی انسان کی رور پہلی (۵) فخراور خیلاء بھی ایک مرض ہے۔اس سے بھی انسان کی رور پہلی خور پر انسان کی رور پہلی خور پر انبنا چاہتا ہے مگر خود کر جاتا ہے۔ بظاہر فخر کرنا معمولی بات معلوم ہوتی ہے اور لوگ کسد دیا کرتے ہیں کہ کیا ہیے موقع پر ہم جموٹ بولیں اور بچ بات نہ کیں جگریا در کھنا چاہئے کہ فخریہ جو کہا ہے نہ کہ کا ایک موجو ہوتی ہے اور اوگ کسد دیا کہ کھی ایک نہیں ہوئے ہوت و دو سرول کو گرا کرا معمولی ہوتی ہے کہ بیات نہیں ہوئے ہوئے ہو وہ سرول کو گرا ایک اور کوئی ایسا کوئی نہیں کہ سکتا کہ فخر کرتے ہیں وہ صرف نی ہی ہوئے ہیں۔ پس سوائے بھیوں کے اور کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا کہ جو فخر بھی کرے اور دو سرول کو حقیر بھی نہ کرے اس لئے یہ بھی ایک مرض انسان نظر نہیں آیا کہ جو فخر بھی کرے اور دو سرول کو حقیر بھی نہ کرے اس لئے یہ بھی ایک مرض

بے غیرتی بھی محناہ ہے۔ مومن کے اندر غیرت ہونی چاہئے اس کے بے غیرتی ماتحت ہر کام کرنے کے لئے اسے تیار رہنا چاہئے۔ بے غیرتی کے یمی معنی نہیں ہیں کہ بعض اخلاقی باتوں میں جن میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بے غیرتی د کھائی گئی ہے بے غیرتی کی جائے بلکہ تمام کاموں میں بے غیرتی ہو سکتی ہے-مثلاً لوگ اسلام پر حیلے کریں اور ایک مخص ان کو سنتار ہے اور اسلام کے لئے کچھ نہ کرے تو یہ بھی بے غیرتی ہے۔جب لوگ چھوٹی چھوٹی ہاتوں یر جان دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر کیوں دین کے لئے فیرت نہ و کھائی جائے -ایسے لوگوں کو جب کما جائے کہ تم نے بے غیرتی و کھائی ہے تو وہ کمہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی حیاء کے خلاف کام نہیں کیا گراصل بات ہیہ ہے کہ انہوں نے حیاسو ز کام کی غلط تشریح کرلی ہے۔ دین کے لئے غیرت د کھانابھی ایک مسلمان کا فرض ہے۔ پس میں آپ لوگوں کو تھیجت کروں گا کہ جہاں بھی جس کام کے لئے آپ کھڑے ہوں اس میں جو رو کیس پیدا ہوں ان کو دور کرنے کی کو مشش کریں اور اس وقت تک مبرنہ کریں جب تک ساری رو کیں دور نہ ہو جائیں۔ فیرت کے متعلق حضرت مسيح موعور" كاايك واقعه ہے- لاہو رہيں آريوں كاجلسہ تھاجس ہيں حضرت خليفه اول كو ا میرینا کر آپ نے چند لوگوں کو اس میں شمولیت کے لئے بھیجا تھامیں بھی گیا تھا۔ اس میں حضرت مسیح موعود <sup>م</sup> کا مضمون پڑھا گیا تھا اس کے بعد آربوں نے بھی مضمون سایا جس میں رسول کریم نظافای کو سخت گالیاں وی گئی تھیں۔ میری اگر چہ اس وقت چھوٹی عمر تھی تا ہم میں وہاں سے چلنے لگا کہ گالیاں نہ سنوں گرا یک محفور نے جھے پکڑلیا اور کما کہ باہر جانے کار استہ نہیں ہے بہیں بیٹھے رہیں۔ مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ میں کیوں بیٹھا رہا اور کیوں نہ چلا آیا۔ جب جلسہ کے بعد حضرت خلیفہ اول قادیان میں آئے اور حضرت مسیح موعود کے جلسہ کے حالات سے تو آپ سخت ناراض ہوئے اور مولوی صاحب کو بار ہار فرماتے کہ کیوں آپ وہاں بیٹھے رہے آپ تو عالم تھے آب کوالی مجلس سے فور اُ طِلے آنا جائے تھا۔ کئی مجلسوں میں آپ میں ذکر فرماتے رہے آخر بہت ی نارا ضکی کے بعد آپ نے معاف فرمایا۔

غرض مومن میں فیرت ہونی چاہئے۔ دیکھو بے فیرتی نے بی پیغامیوں کو تناہ کیا ہے۔ خواجہ صاحب نے کمیں لیکچردیا اور لوگوں نے اس کی تعریف کردی تو پھروہ خواہ حضرت مسیح موعود گو کافر کتنے اس کی بھی پرواہ نہ کی جاتی اور کوئی ترج نہ سمجھاجاتا۔اس طرح ان لوگوں میں بے فیرتی پیدا ہوگئی اور اس کی وجہ سے ان کے اندر سے ایمان ککل گیا۔ پس یا و رکھو کہ جن وجو دول کی عونت و تکریم تمهارا فرض ہے اور ن عقائد و مسائل کی حفاظت ضروری ہے کمی مجلس ہیں اگر
کوئی ان کی چنک کرتا ہے تو وہاں ہے اٹھ جانا چاہئے اور جس کام پر جمہیں مقرر کیا جائے اس میں
اگر کوئی رو کیس پیدا کرتا ہے تو وہاں ہے اٹھ جانا چاہئے اور جس کام پر جمہیں مقرر کیا جائے اس میں
قوم سکھ ہے میں اس کی تعریف نہیں کرتا کہ اس نے جو طرز عمل افقیار کیا وہ اچھا ہے مگراس نے
کیسی جر اُت دکھائی ہے ان کی اس جر اُت سے ول لذت محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے ماریں
کھائیس تکلیفیں اٹھائیں 'جیل خانوں میں گئے مگر کی کتے رہے کہ ہم ہیں برداشت نہیں کرسکتے کہ
ممائیں تکلیفیں اٹھائیں 'جیل خانوں میں گئے مگر کی کتے رہے کہ ہم ہیں برداشت نہیں کرسکتے کہ
مائی مقدس مقام غیروں کے قبضہ میں ہوں۔ ہم قانونی لحاظ ہے نہیں کہتے کو تکہ ہمیں اصل
عالات معلوم نہیں کہ وہ کمان تک حق بجائب ہیں مگران کی غیرت قابل تعریف ہے اور ان کا اس
قدر تکالیف برداشت کرنادل میں مرور پیدا کرتا ہے۔

پس تم کو یاغیرت بننا چاہئے اور ہر پات ہیں ایسی غیرت د کھانی چاہئے کہ و مثمن بھی تہمار ی غیرت کا عنزاف کرنے پر مجبور ہو۔

یہ بھی ایک ذاتی عیب ہے گواس کے متعلق سوال ہو گا کہ کیاہاری جماعت (۱۰) خود کئی میں یہ عیب پایا جاتا ہے؟اگرچہ انیا نہیں ہے لیکن پچھلے سال میرے پاس ایک خط آیا تھاجس سے میں نے اندازہ لگا یا کہ بھش لوگ خیال رکھتے ہیں کہ انیاہو سکتاہے ۔بات یہ ہے کہ خود کشی خد اتعالی سے مایو می کی وجہ ہے ہوتی ہے کیونکہ انسان جب یہ خیال کرلیتا ہے کہ اس جہ سنیں ہو سکتا و ریس مشکلات سے مخلصی شمیں پا سکتا تو وہ خود کشی کرلیتا ہے - ایساانسان خد اکا خانہ خال سمجھ لیتا ہے اور خیال کرلیتا ہے کہ اب خد اکچھ شمیں کر سکتا ای لئے یہ ایسا گناہ ہے وجہ معاف شمیں ہو سکتا کیونکہ خرک جیسا گناہ بھی تو یہ کرنے سے معاف ہو سکتا ہے اور کستا گناہ معاف ہو سکتا ہے وگئاہ معاف شمیں ہو سکتا کیونکہ کی گویت ہی شمیں آتی - ایک و فعہ میں معاف شمیں ہو سکتا کیونکہ وقعہ میں معاف شمیں ہو سکتا کیونکہ اس کے کرنے کے بعد تو یہ کرنے کی فویت ہی شمیں آتی - ایک و فعہ میں نے دوخان ساگناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا تو جھے بھی گناہ ایسا نظر آیا -

## ا پی ذات کے علاوہ دو سرول پر بھی اثر ڈالنے والے معاصی

یہ موٹے موٹے ذاتی گناہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اب دو سمرے گناہ جو دو سرول سے تعلق رکھتے ہیں اور جن سے پچنا ضروری ہے ان میں سے موٹے موٹے گنا تا ہوں۔

 وقت اگر تہمارے پاس امانت کاروپہ پڑا ہے اور روپے والاما تکاہے تحرآپ اس بیس سے نیار پر خرچ کر لیتے ہیں اور اسے نمیس دیتے تو یہ خیانت ہے۔ آپ کا فرض میہ ہے کہ روپیہ جس کا ہے اسے دے دیں اور مریض کو خدا پر چھو ٹر دیں بچرخواہ وہ مرے یا جینے۔ پس مجھی کسی کے مال میں خیانت نہ کروخواہ کی قدر ہی ضرورت کیوں نہ ہواور خیانت کے مفہوم کو وسیع سمجھو محدود نہ

ایک عیب تهت ہے کی پر تهت لگانا بہت بڑا عیب ہے۔ کس کے متعلق اپنے

(۲) "تهمت و میں برا خیال رکھنا بد طفی ہے اور اس کا بیان کرنا تهمت ہے۔ و یکھوتو سمی

اگر حمیں کمی مجسٹریٹ کے متعلق معلوم ہو کہ اس نے فلال کو بغیر تحقیقات سزادے دی ہے تو کتا

برا گئے گا گرز را اپنے متعلق دیکھوا کیا بات کو لے کرود سرے کے متعلق یو نمی فیصلہ کرویتے ہو

کہ فلال ایسا ہے۔ کسی کوچو ر'ڈاکو' ذائی' فاصق' فاجر کہد دیٹا اس کو سزا دیٹا ہے کیو نکہ اس طرح

مر اس کی عزت کو گرا تے ہو۔ تم ایک فلا فیصلہ کرنے والے مجسٹریٹ پر ناراض ہوتے ہو مگر خود

وی فلطمال کرتے ہوان باتوں کو بھی چھوڑ دو۔

ایک گناہ ظلم ہے یہ گناہ بست وسیع طور پر پھیلا ہوا ہے۔ بعض دفعہ اس کو دیکھ کر (۳)

ظلم بھے خیال آتا ہے کہ بالثویک طریق اس کا طبی نتیجہ ہے۔ امیر غریب پر 'بادشاہ
فقیر پر 'آ قانو کر پر 'افسراتحت پر ' براچھ نے پر ' زبردست مردور پر ظلم کرتا ہے اور ہرایک بی 
چاہتا ہے کہ دو سرے کا حق لے لے حالا تکہ مومن کا کام یہ ہے کہ اپنا حق دو سرے کو دے دے
اور اگر اس درجہ پر نمیں تو کم از کم دو سرے کا حق تو تلف نہ کرے۔ محر عجیب بات ہے کہ ایک
فضی پند رہ سال کام کرتا ہے اور شخواہ لیتا ہے محرجب وہ طازمت چھو ڈویتا ہے تو بھی اس پر اس
لئے نارا نمٹی کا اظمار کیا جاتا ہے کہ اس نے ہمارا فلال کام نہ کیا بڑا نمک ترام ہے۔ محر نمک تو تم
لئے بی اس کا کھایا وہ تمہارا کام کرتا رہا اس کے بدلہ میں تم نے بھی اس فائدہ پہنچایا۔

گاؤں میں نجار 'معمار وغیرہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے حقوق تلف کرنا بھی ظلم ہے پس عور توں کے حقوق 'ٹو کروں کے حقوق 'گاؤں میں کام کرنے والوں کے حقوق اور ان کے علاوہ اور بھی جس کے حقوق ہوں ان کا تلف کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس سے پچنا چاہئے۔

ا یک عیب دھوکا ہے۔ ایک فخص کی پر اعتبار کرتا ہے مگروہ اس سے ناجائز (۴) دھوکا قائدہ اٹھاتا ہے ہیہ بھی بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ دھوکا دیکر کمی کی چیز لے لیتے ہیں اور اگرینة لگ جائے تو کمہ دیتے ہیں ہم نے تو بنسی کی تقی گرا لیکی بنسی جائز نہیں جو جھوٹ ہواور جس کی وجہ سے دو مرے کو نقصان چنج جائے - پس ہر هم کے دھوکا سے پیخا چاہیئے خصوصاً بنسی کے نام سے جو دھوکا کیا جاتا ہے اس ہے - کیونکہ عام طور پر لوگ اسے جائز سجھتے ہیں حالا تکہ یہ بھی جائز نہیں -

قل پانچواں گناہ قل ہے۔ یہ بھی خطرناک جرائم میں سے ہے اس سے دو سرے کوالیا نقصان کا پیا جا ہے جس کا کوئی تدارک نمیں ہو سکتا کیو نکہ قاتل متنول کے نکسا انکال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہماری جماعت میں جان سے قل کر دیتے کا عیب تو خدا کے فضل سے نہیں ہے محرقل کے لیک معنی نمیں کہ کسی کو جان سے مار دیا جائے بلکہ اور بھی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کس سے ایسے رنگ میں ناراض ہو تایا نقصان پہنچا تا ہے کہ دہ پرباد ہو جاتا ہے تو یہ بھی قل کوئی کس سے ایسے رنگ مرح مارتے ہو کہ مارڈالئے کی نیت نمیں مگروہ مرجاتا ہے تو یہ بھی قل بی ہے اگر تم کسی کم ارز اے کے باتھ ہی نہا تھا تک ہے۔ اس کی بھی سزار کھی گئی ہے اس لیے چاہیے کہ تم کسی کے مارٹے کے لئے باتھ ہی نہ اٹھاؤ

 و بن چور ہے۔ ان میں ہے ایک جلد بن مرگیا اور وہ سرائسی اور جرم میں پکڑا گیا اور اس نے سزا پائی۔ تہیں چاہئے کہ جس طرح دو سرے لوگ چو ری میں مشق کرتے ہیں تم سراغ رسانی میں مفق کروا ورچوروں کو پکڑو خواہوہ ہندوستان کے دو سرے کنارے چلے جائیں۔ اپنی مستی کی وجہ ہے ایٹا ایمانوں کو کیوں ضائع کرتے ہو۔

ای طرح ایک عیب مار پیٹ ہے۔ چھوٹی چھوٹی پاتوں پر مار پیٹ کرنے لگ مارا۔

(ک) مار پیپٹ جاتے ہیں۔ بعض وقعہ کتنے ہیں فلاں نے گالی دی تھی اس لئے ہم نے مارا۔
میں کتا ہوں اگر کوئی ایساکر تاہے تو تم زیادہ سے زیادہ یہ کرکتے ہو کہ گالی دے لواو راگر کسی نے
گندی گالی دی ہے تو تم یہ بھی نمیس کرکتے صرف میہ کمید دو کہ تو جھوٹا ہے اور یہ کمنا ٹھیک بھی ہے
کیونکہ وہ جو گالی دیتا ہے وہ جھوٹ بی پولٹا ہے۔ بعض لوگ اگر ماریس نہ تو یہ کمہ دیتے ہیں میں پول
تہماری خبرلوں گا' میں تممارا سر پھوڑ دوں گا' مار دوں گاگریہ ارادہ جرم بھی جرم ہے اگر مار تا

کتے ہیں کسی محفص کی کتیا نے نیچ دیے۔ایک محفس اس سے ایک بچہ ماکنے گیا۔کتیاوالے نے کہا بچ توسب مرگئے ہیں لیکن اگر زندہ بھی ہوتے تو بھی تم کو ند دیتا۔اس نے کہا یہ کئے کی کیا ضرورت ہے؟اس طرح جب مارنا نہیں توالیے الفاظ کئے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔

اس فتم کی ایک لزائی کا امجی تک جمع پر اثر ہے۔ میں بازار گیا تو دو ہندو آپس میں لڑرہے تھے بچپن کی عمر کی وجہ سے میں اس نظارہ کو شوق سے دیکھنے لگا-وہ ایک دو سرے کو ہیں کتے رہے کہ مار ڈالوں گانگرمارا کسی نے نہیں اور آثر جیب ہو کر بیٹھ گئے۔ آج تک اس واقعہ کا جمعے پر اثر ہے۔ جمعے یا دہے کہ جمعے غصر آتا تھا کہ اگر مار ناہے تو ماریں یو نمی مذہبے کیوں کمہ رہے ہیں۔

اس طرح و همکی دینا بھی ایک عیب ہے - کیونکہ اس طرح دو سرے کو جوش دالیا جاتا ہے ممکن ہے یہ تومنہ ہے ہی کہتارہے اور دو سرا مار پیٹھے ۔

گال دینا کھالی دینا مجمی عیب ہے۔ اس سے دو سروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ طبعی بات

(۸) گالی دینا ہے کہ انسان اپنے متعلق بری بات خواہ غلط ہی ہو نمیں سنتا چاہتا۔ اس سے

اسے تکلیف ہوتی ہے اس سے بچنا چاہئے۔ بعض لوگوں کو تو گالیاں دینے کی اس قد رعادت ہوتی

ہے کہ الی چیزوں کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں پانور کو گالیاں دی شروع کردیتے ہیں۔ ایسے
مثلاً ذراجوتی نہ طے تو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں یا جانور کو گالیاں دی شروع کردیتے ہیں۔ ایسے

لوگ بچوں کے سامنے گالیاں دیتے رہتے ہیں جس سے بچوں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ حسیں بیاہے کہ تم مومن بنواور کوئی ایسالفظ زبان پر جاری نہ ہو جو فحش ہو۔

ایک عیب ناواجب طرنداری بھی ہے جو کثرت سے پایا جاتا

۹) ناواجب طرفداری ہے ۔ دو آدی لارے ہوں جن میں سے ایک ہے کسی کا کچھ

رشتہ ہوتو وہ بغیر تحقیقات کے اپنے رشتہ داری مدوکرنے لگ جاتا ہے حالا تکہ بیر مومن کاکام نہیں ہے۔ ممکن ہے وہی خال کے اپنے آشکر ہے۔ ممکن ہے وہی خال کہ ہو جس کی طرفد اری کر رہا ہے رسول کریم الطافظیۃ نے فرمایا ہے اُنگر اَنحَالُ طَالِمَا اُوْ مَظْلُومًا عَلَمَ کہ اپنے بھائی کی مدد کروہ ظالم ہویا مظلوم - بوچھاکیا مظلوم کی تو مدو ہوئی ظالم کی مددے کیا مطلب ہے؟ فرمایا - ظالم کی بدعد ہے کہ اس کو ظلم کرتے ہے بچا!

ہوی عام ن کردھے میں سب ب ، رویا ماں میں سب ب انسان بڑے بڑے گناہوں میں جٹلاء ہو جاتا تو ناواجب طرفداری سے بچنا چاہئے اس سے انسان بڑے بڑے گناہوں میں جٹلاء ہو جاتا ہے۔ میں اپنے متعلق سنا تا ہوں۔ ایک مخص میرے پاس آتا ہے اور اپنی باتیں سنا تا ہے کہ فلال نے جھے سے بیاوہ کیا اور وہ سجھتا ہے کہ میں بھی اس کی باتیں من کراس مخض سے ناراض ہو

جاؤں گاجس سے وہ ناراض ہے۔ مگر جب میری طرف سے وہ کوئی الی بات نہیں دیکھتا اور میں اے کہتا ہوں کہ اچھامیں تحقیقات کروں گاتو گئی اپنے ہوتے ہیں جو دو سروں کو جاکر کہتے ہیں کہ ہم

نے خلیفہ کو بھی سٹایا گراس نے بھی کچھ نہ کیا۔ حالا نکہ میرا فرض بیہ بھی ہے کہ بیں وہ سرے کے بیان کو بھی سنوں۔ تگرچو نکہ بیجا طرفدا ری کی مرض اس قدر بڑھی ہوئی ہے اس لئے وہ جھھ سے

ہی ہی امید رکھتے ہیں کہ میں بھی الیان کروں-ایک عیب رشوت بھی ہے اور جھے افسوس سے کمناپڑ تا ہے کہ بعض لوگ

(۱۰) رشوت اس میں جتلاء ہیں۔ یا در کھو کہ ہرا یک ملازم پر اللہ تعالی اور اس کی طرف سے جس کاوہ ملازم ہے فرض ہے کہ اپنی ملازمت کے حقوق اوا کرے اور رشوت لینے اور دینے والا دونوں گنگار ہیں "ا۔ سول کریم شکائی نے اس کوبمت پڑا عیب قرار دیا ہے اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے و تُذاکُو اِبھا اِلِیَ الْسُحَکَامِ ﷺ۔ اس کے بید معنی بھی ہیں کہ جھوٹے

ریم میں میں اپاہتے و ندگواہلی العی العیادی العظمیٰ سے بیان سے یہ کا کی ہے۔ مقدے عدالتوں میں ند لے جاؤ اور سہ میمی کہ رشوت کے ذریعے اپنے کام نہ کراؤ - جھے افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بعض محکموں والے اس عیب سے بری نہیں ہیں- ہرا یک محکمہ والے اور خاص کر نہراور پولیس کے محکمہ والوں کو اس سے بچنے کے لئے خاص کو مشش کرنی

والے اور خاص کر نسراور پولیس کے محکمہ والوں کو اس سے بیچنے کے لئے خاص کو حتش کرلی چاہئے۔ایک فخص نے جمحے خط لکھا کہ میں احمدی ہونا چاہتا ہوں تکریس چو نکہ رشوت لیتا رہا ہوں اس کئے احمدی ہو کرا حمدیت کو بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ جن سے میس نے رشوت کی ہے احمدی ہوئے

سے پہلے ان کو اداکر دینا چاہتا ہوں۔ اس کے پاس چھ سات سو روپیہ تفاوہ اس نے دید یا پھراس
نے پوچھا رشوت تو میں نے چار پانچ بڑار کی ہوگی گرمیرے پاس اور روپیہ نہیں کیا بھی جدی
جاکداد چی کر اداکر دول؟ بیس نے ارپائچ بڑار کی ہوگی عالم داد تو رشوت کے روپیہ سے نہیں بنی اس
لئے اگر نہ دو تو حرج نہیں گھراس نے لکھا کہ بھڑ کو نی بات ہے؟ میں نے لکھا بھڑتو ہی ہے کہ جن
سے رشوت کی ہے ان کو واپس کر دوچنا نچھ اس نے اپنی جا کدا دگر و رکھ کر رشوت واپس کر دی۔
جو شخص اس عیب میں جماع ہو اس کو الی ہی حالت پیدا کرنی چاہئے۔ دیکھواگر ایک نمرکا
بو شوری پانی چھو ڑنے سے پہلے رشوت لیتا ہے تو جب وہ تبلیج کرے گا اس کا کیا اثر ہو گا؟ ایک
طرف تو وہ مالی طور پر دو مروں کو نقصان بخوا کے گا دو مری طرف اس کے اس قطل سے احمد یت
کی اشاعت میں روک پیدا ہوگی اور اس کو دوئاہ ہوں گے۔

ای طرح سودلیناً (۱۱) سودلیناً جماعت میں سے بعض لے لیتے ہیں-سودلینا مرتے کو مارنا ہوتا ہے کہ ہماری نق غربت کی وجہ سے قرض لیتا ہے اس سے سودلیا جاتا ہے-سود دینا بھی عیب ہے گرلینا اس سے بھی زیادہ عیب ہے غریب اور مادار سے ہمدر دی ہونی چاہئے نہ کہ اس پر ظلم کرنا چاہئے!

#### خداتعالی کے متعلق معاصی

المنابول كى تيسرى فتم وه كناه بين جو بستى بارى تعالى سے تعلق ركھتے ہيں۔

اس فتم کے گناہوں میں سے ایک گناہ شرک ہے ۔ یہ گناہ عور توں میں زیادہ پایا ۔
- شرک ہے ۔ یہ گناہ عور توں میں موروں میں بھی وہ مجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہی ایک مختص نے باوجود روکئے کے مجدہ کرنی دیا۔ اسی طرح عور توں میں سے بھی گئی اس کا ارتکاب کرتی ہیں۔ ہماری جماعت کے مردوں اور عور توں کو چاہئے کہ کلی طور پر اس کو اپنچ دلوں سے نکال دیں۔ ویں اور شرک ہراس توکل کا ٹام ہے جو خدا کے سوادو مروں پر کیا جائے۔

پھر کفر کا گناہ بھی خدا تعالی ہے تعلق رکھتا ہے شمر کفریمی نہیں ہے کہ کوئی شخص ۳- کفر سارے نبیوں کو نہ مانے بلکہ قدراور قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے -اگر کوئی شخض خدا تعالیٰ 'رسولوں اور طائکہ پر تو ایمان رکھے گر قیامت پر نہ رکھے تو وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ ای طرح کوئی هخص خدا تعالی' رسولوں' ملائکہ اور قیامت پر ایمان رکھے محران کی حقیقت پر ایمان نہ کھے محران کی حقیقت پر ایمان نہ رکھتا ہو توہ ہو ہر ایمان نہ کہ کا ندہ ہو۔ ہر ایمان نہ رکھتا ہو تحرتم اس کو چیر کراپٹی ایک بات جو خدا تعالیٰ ملائکہ' رسولوں اور قیامت اور قدر کے متعلق ہو تحرتم اس کو چیر کراپٹی طشاء کے ماتحت لاتے ہو اور اس کی المی تشرح کرتے ہو جس سے ان کی حقیقت بالکل مشاجاتی ہے اور صرف مجاز باتی رہ جاتا ہے تو یہ کفرہے۔ اس قتم کی سب باتوں سے بچتا چاہیے۔

پھر خدا تعالیٰ کے متعلق شبہمات متعلق شبہمات کرنا بھی گناہ ہے جو کچھ نازل ہواس کے متعلق شبہمات متعلق شبہمات کرنا بھی گناہ ہے محرعام لوگ وساوس اور شبہمات اور شبہمات اور شبہمات کا حل کرنا اور اپنے دل سے دور کر دینا چاہئے ۔ کیا تم یہ سجھتے ہو کہ شبہمات کا حل طل ش کرنے ہے تہمارے عقائد پر ذر پڑے گی اگریہ بات ہے تواییے ند ہب کو چھو ڈدوور نہ تحقیقات کرکے دور کرد۔

یہ واقعہ تو امید میں نامیدی کی مثال ہے ۔ محرفد اتعالی بظا ہرنا امیدی کی حالت میں جس طرح اپنے بندوں کی حفاظت کر تاہے اس کی مجمی جیرت اگیز مثالیں ہیں۔ ایک وفعہ رسول کریم اللظافظ لٹکر سے علیحدہ ہو کر ایک درخت کے نینچ لیٹے ہوئے تنے کہ ایک کافر آیا اور آپ کی تلوار اٹھالی۔ ''گوار تھینچ کراس نے آپ ''کو چگایا اور کئے لگا تا اب بچنے کون پچاسکا ہے؟ رسول کریم لاکھائی نے لیئے لیئے فرمایا بچھے اللہ بچاسکا ہے۔ اس آواز کا اثر اس پر بچلی کی طرح ہوا اور تلوار اس نے ہاتھ ہے کر گئی۔ آپ نے اس کا احمان لینے کے لئے کہ میرے الفاظ کا اس پر بھی پچھے اثر جوا ہے یا نہیں۔ 'گوار اٹھائی اور پوچھا بتا اب بچنے کون بچاسکا ہے؟ اس نے کمہ دیا آپ ' بی بچائیں قربچا کتے ہیں۔ گویا اس نے سیق من کر بھی پچھے نہ سیکھا۔ آپ ' نے اسے کماریہ نہ کہو۔ خدائی تم کو بھی بچاسکا ہے اور چھو ڈویا <sup>10</sup>۔

ایک فخض نے مجھے لکھا کہ میرے حباب کی پڑتال ہونے والی ہے اور پچھ المکی

فرو گذاشتیں ہو گئیں ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے بہت ساروپیے بھرنا پڑے گا طالا تکہ واجب

الاداء نہیں ہے آپ دعاکریں کہ خدا تعالیٰ مجھے بچائے۔ ہیں نے اس کے لئے دعاکی اور مجھے

معلوم ہوا کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور ہیں نے اس کو لکو دیا کہ مایوس نہ ہو خدا تعالیٰ تہمیں بچالے

گا۔ کھرجب شختیقات کمل ہو بچیں اور اس کے ذمہ روپیہ نکالا گیا تو اعلیٰ افرنے بلا کاغذات کے

دیکھنے کے لکھ دیا کہ اس شخقیقات کو واغل دفتر کروو۔ پس مایوس بھی نہ ہونا چاہئے خواہ کمیں

مشکلات ہیں گھر جاؤ۔

یاد رکھنا چاہئے کہ ذاتی گناہ بھی تعلق رکھتے ہیں نے بتائے ہیں وہ نبر ۱ اور نبر ۳ کے بتائے ہیں وہ نبر ۱ اور نبر ۳ کے بتائے ہیں وہ نبر ۱ اور نبر ۳ کے بتائے ہیں وہ نبر ۱ اور نبر ۳ کے بتائے ہیں وہ دو مروں ہے بھی تعلق رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے متعلق بھی گناہ کر ۳ بوتے ہیں۔ مثلاً جو مختص کو کی ذاتی گناہ کر ۳ ہے اور خد اتعالیٰ کا بھی۔ چیئے متعدی امراض ہوتی ہیں اگر ایک کو طاعوں ہوتی گواس کی ذات کو بہم مراس کی وجہ سے دو مروں کو بھی طاعوں ہوستی ہے۔ ای طرح اگر ایک مختص مرض ہوتا ہے مگراس کی وجہ سے دو مروں کو بھی طاعوں ہوستی ہے۔ ای طرح اگر ایک مختص میں عیب ہوتو اس کے عیب کا اثر ہم پر ہمارے بچی اور یوبوں پر بھی پڑسکتا ہے۔ لین ذاتی گناہ کرتا ہوں۔ دو مروں کو بھی پڑسکتا ہے۔ لین ذاتی گناہ کرتا ہوں۔ دو مروں کو بھی پڑسکتا ہے۔ کین ذاتی گناہ کرتا ہوں۔

اس وقت تک جو چھر میں نے بیان کیا ہے وہ مختلف تم کے گناہوں سے اکتساب عمل خیر بہت بیان کر تاہوں جو روحانیت پرا ٹر ڈالنے والی ہے اور وہ اکتساب عمل خیرہے۔ عام لوگ یہ نمیں بجھ سے کے گااور ایکی کرناالگ الگ ہیں ہے کہ گانا ہے ہیں بھی سے کہ گانا ہے بچااور ایکی کرناالگ ہیں نکی کرناالگ الگ باتیں ہیں۔ وہ بھتے ہیں ایک بی بات ہے گرکی کا حق نہ مارنا اور کی کو اپنے پاس ہے بچھ وے دینا دونوں یا تیں ایک کی طرح ہو گئی ہیں؟ حضوت میچ موجود " شاتے ہیں۔ ایک محف کی کے ہاں ممان آیا میزبان نے اس کی بدی خاطری لیکن اس کی ہیوی چو تکہ بیار نئی اس کے اس نے یہ خیال کرے کہ پوری پوری خاطری لیکن اس کے بید ممان بانے گا تو معذرت کی کہ چھے افسوس ہے ہیں آپ کی اچھی طرح خاطر نہیں کر سکا۔ آگے ممان انمی لوگوں میں سے تھا جو برائی نہ کرنا اور نیکی کرنا ایک ہی سجھے تھے وہ کئے گا آپ جھ پر کوئی احمان نہ جا ئیں۔ میزبالوں کی عادت ہوتی ہے کہ ممانوں پر احمان جاتے ہیں۔ اگر آپ نے میری خاطری ہے تو ہیں نے بھی کوئی معمول کام نہیں کیا۔ جس کرہ میں تھرا ہوا تھا اس ہیں آپ کا انتا ساب پڑا تھا تم ہروقت میرے پاس نہ رہیے گئے گریں اس سامان کو آگر گا دیا تو بھی کے کرکے گ

یہ نیکی کرنے اور بدی نہ کرنے کو ایک ہی سیجھنے کی مثال ہے- جولوگ میہ خیال کرتے ہیں وہ ترتی ہے محروم ہوجاتے ہیں-

چو نکہ ارادہ ہے کہ اس لیکچر کو اس وفت ختم کردوں اور چو نکہ میں بیمار رہا ہوں۔ اس ماہ کی ۲۰-۲ تاریخ کو جلاب لیا تفااور ابھی تک ہاتھ پر فالج کی طرح کا اثر ہے اور کل کے لیکچرکے لئے ابھی نوٹ بھی لکھنے ہیں اس لئے لیکچر کو اور مخترکے دیتا ہوں اور نفس کی نیکیاں گزنادیتا ہوں۔

شباعت 'چتی' علم' تواضع' غیرت' شکر' حسن نلنی' دلی خیرخوای نه که عملی خیرخوای ' بیه نیکیوں کی جان میں اور دا تی نیکیاں ہیں۔

بى نوع انسان سے تعلق ركھے والى نيكيال

اب میں بی نوع سے تعلق رکھنے والی تیکیاں بیان کر تا ہوں :-

اور غیر خواہی لیتن ول میں بھلائی چاہٹالین کسی کے پاس جاکراہے بتانا کہ بھے ا مید روی تاہے۔ اس سے بدا فائدہ ہوتاہے۔ اس سے ٹوئی ہوئی ہستیں بندھ جاتی ہیں اور انسان کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ایک ہزار روپیے دے دو تو اس سے اتنافا کرہ نہیں ہو تا چتنامعیبت کے وقت ہدر دی کے اظہار سے ہو تاہے۔

۲- سخاوت په ان علی درجه کی نیکیول میں سے معے چو دوسروں سے تعلق رکھتی ہیں۔

تعلیم بھی ایس بی تی ہے - اس سے بد مراد ہے کہ لوگوں کو علم پر هایا جائے-

سا تصلیم دینا لوگوں میں یہ بت براعیب ہوگیاہے کہ بغیر کھے لئے کی کوشیں پڑھاتے اور

جب میں سنتا ہوں کہ کوئی بغیر پچھ لئے کسی کو پڑھانا نہیں چاہتا تو بچھے بہت صد مہ ہو تا ہے۔ حضرت خلیفہ اول بھی ڈیوٹی مائنے پر ناراض ہوا کرتے تھے۔ ہرایک مومن کو چاہیے کہ پچھے نہ پچھے مفت

سید اون کا دیون دے گار اور اس اور است میں ہور میں جو ان و چاہید کہ جو سے است ضرور پڑھایا کرے ۔اگر کوئی مدرس ہے تواسے نو کری کے علاوہ مفت بھی پڑھانا چاہئے ۔

تربیت بھی ان احمانوں میں ہے ایک احمان ہے جو انسان دو سروں پر کرسکتا سم- تربیت ہے اس سے بھی دریغ شمیں کرنا چاہئے۔

یہ بڑافا کدہ پہنچانے کی چڑہے۔ حضرت مسیح موعود اس کو بڑی قدر کی نظر - علاج معالجہ سے دیکھتے تھے۔ ایک وفعہ گھریں حضرت مولوی صاحب کا ذکر آیا تو آپ ان کانام لیکرو پر تک اُنْمَدُ لِلْهِ کُرتے رہے -اور فرمایا مولوی صاحب بھی اللہ تعالیٰ کی تعتوں میں سے ایک نعت ہیں ان کے ذریعے کی غریوں کاعلاج ہوجا تاہے -علاج تو دو مروں کا ہو تا تھا گر شکر آپ اگر رہے تھے۔ شکر آپ اگر رہے تھے۔

یو رپ کے لوگ جو متدن لوگ ہیں انہوں نے اس فتم کی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں جن کے ممبر فرسٹ ایڈ سیکھتے ہیں بینی ابتدائی طریق ملات اگر کسی کو کوئی تکلیف پنچ یا کوئی حادثہ ہو جائے تو تبل اس کے کہ ڈاکٹر آئے وہ فوری طور پر پچھ نہ پچھ علاج معالج کرتے ہیں۔ گر جھے افسوس آٹا ہے کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو سب کامون ہے کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو سب کامون ہیں حصہ لینا چاہئے۔ مثلاً کسی کو چوٹ گئے تو اس کی مد کرنا ' ڈوسیخ کو پچانا 'معیبت کے وقت المداد دینا ہر جگہ اس فتم کا انتظام ہونا چاہئے۔ یو رپ کے لوگ تو اس فتم کی باتیں محض اپنے نفس کے دینا ہر جگہ اس فتم کا انتظام ہونا چاہئے۔ یو رپ کے لوگ تو اس فتم کی باتیں محض اپنے نفس کے ماتھ میں کہ میں۔ محتیبت میں دو مروں کے کام آنامو من کی شان ہے اور تم کو شش کرو کہ بیروں تم میں پیدا ہو

ای طرح کام کاج ساور ساور کی بات ہے۔ یہ بھی ایک شم احسان کی ہے اور کام کاج ساور ساور کی ہے اور سے موانست اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ان سے تعلق ہو تاہے۔ ایس سے خریوں سے موانست اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ان سے تعلق ہو تاہے۔ ایس کاموں کو افعام سمجھنا چاہئے جیسے جلسے کے کام کاج ہیں۔ یس ان اپنے نیچ ناصرا حمد کو جلسے کے چھوٹے موٹ کام کرنے کے لئے بھیجا تھا اگر چہ افروں نے اس و فتریش لگا لیا۔ میرے خیال میں اسے ممانوں کو روثی کھلانے پر لگانا چاہئے تھا بال میں اسے بھی کو گانا ہے کاموں سے بچھوٹے و کی اوثی کام کردیا گھوٹے۔ ایسے کاموں سے بچھی میں گرا ہے اور بہت می نفس کی جیں گرا ہے اور بہت می نفس کی جیس کر ایس کر بیا کہ ایس کر کے تھے۔ یا اور وہ سے ان کام کاری کرتے تھے۔ کے لئے اگر کما جائے تو نمیس کر کیا کر ۔ یا کر حق کے اس کی سے حادث کی ذری کروں کے کام کردیا کرتے تھے۔ سے ان کی کروں کے کام کردیا کرتے تھے۔ سے بھوٹے ہیں۔ اس یہ عادت بھی ڈالو کہ دو سروں کے کام کردیا کرد کروں سے سے بھوٹے ہیں۔ اس یہ عادت بھی ڈالو کہ دو سروں کے کام کردیا کرد سے بھوٹے ہیں۔ اس یہ عادت بھی ڈالو کہ دو سروں کے کام کردیا کرد سے بھوٹے ہیں۔ اس یہ عادت بھی ڈالو کہ دو سروں کے کام کردیا کرد ہے۔

ے- مظلوم کی امداد کہ بھن ملک اس کے تباہ ہوگئے کہ ان میں مظلوم کی امداد نہ کی جاتے ہوگئے کہ ان میں مظلوم کی امداد نہ کی جاتی تھی کا اس کے تباہ ہوگئے کہ اگر بادشاہ ظلم کرتے گئے تو اے روک دیتے ہیں گا۔

ایک نیکی یہ بھی ہے کہ تہمت کا ذب کیا جائے۔ لینی اگر کوئی کی بر مست کا ذب کیا جائے۔ لینی اگر کوئی کی بر مست کا ذب کیا جائے۔ لینی اگر کوئی کی بر ہمت کا ذب کا خواس کو رد کر دینا چاہئے۔ یہ بھی نیکیوں بیس سے ایک نیکی ہے۔ اور تہمت کا تاثید کرتا بوا گناہ ہے۔ سورہ نو رش مومن کا خاصہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تہمت کا ذب کرتا ہے اور کہتا ہے گئی گذا ہُنگان عظیم اللہ مومن کو حس خلی کرنی چاہئے شد کہ بدیات کی کہ جوبات کی ہے خاتی اے مان لیا اور شد کہ بدیات کی کہ جوبات کی ہے۔ خاتی اے مان لیا اور بیان کرنے والے کو جمعو خانہ سمجھا گرہم کتے ہیں اس طرح تم نے بدخلی ہی گئی ہی کی۔ جو محض موجو دنہ تماں کے خلاف بات س کر لیتا پر فلنی ہی ہے۔ دیکھو ذید نے ایک محض کی شکاے تہمارے پاس آکر کی اوروہ تہمارے پاس موجود خیس اب اگر تم زید کی بات س کر اس پر یقین کر لیتے ہو پاس آکر کی اوروہ تہمارے پاس موجود خیس اب اگر تم زید کی بات س کر اس پر یقین کر لیتے ہو اور جس کے متعلق وہ بات ہے اس کا بیان نہیں شنے تو یہ بد ظفی ہے اور کسی کا عیب بیان کرنا شریعت کا جرم ہے اس لئے ایسی بات کو مان لینا حس نظنی نہیں۔ ایسے موقع پر بھی ضروری ہے کہ شریعت کا جرم ہے اس لئے ایسی بات کو مان لینا حس نظنی نہیں۔ ایسے موقع پر بھی ضروری ہے کہ شریعت کا جرم ہے اس لئے ایسی بات کو مان لینا حس نظنی نہیں۔ ایسے موقع پر بھی ضروری ہے کہ شریعت کا جرم ہے اس لئے ایسی بات کو مان لینا حس نظنی نہیں۔ ایسے موقع پر بھی ضروری ہے کہ شریعت کا جرم ہے اس لئے ایسی بات کو مان لینا حس نظنی نہیں۔ ایسے موقع پر بھی ضروری ہے کہ شریعت کا جرم ہے اس لئے ایسی بات کو مان لینا حس نظنی نہیں۔

جس کا جرم تمهارے نزدیک ثابت نہیں اس کو ہری سمجھوا ور جو کسی کاعیب بیان کر تا ہے اس کا جرم تمهارے نزدیک ثابت ہے۔ پس تمتوں کو دور کرنامجی نیکی ہے۔ تم بیشہ تنمت کاذب کرواس ہے حسن نلفی بیدا ہوتی ہے۔

پر محبت ہے کلام کرنا بھی نیکی ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی ا ۱۰ حجبت سے کلام کی کرویس کے کر محبت ہے بات نہیں کر سکیں گے ایسے لوگوں کے لئے محبت ہے بات نہیں کر سکیں گے ایسے لوگوں کے لئے محبت ہے بات کرنا بھی نئے ہے۔

برکی و زیر کے متعلق ایک فیم ککھتا ہے کہ میرے باپ اور اس کے باپ کی باہمی دشخن تھی مجھے ایک حاجت پیش آئی چو نکہ اس کی وادو و ہنش عام تھی اس لئے میں بھی اس کے پاس گیا اور اپنی حاجت بیان کی-وہ نمایت تُر ش رُّو ہو کراٹھ گیااور اس نے میری بات بھی نہ پو تھی کین میں جب والی آگیاتو میں نے دیکھا کہ فچریں روپوں سے لدی ہوئی اس نے میرے ہاں بھی ویں۔ ان پر افتار دیسے تھا کہ قرضہ اٹار کر بھی میرے پاس بی دیا و کھواس نے روپ تو بھی دیے اور سے بری نیکی کی مگراس سے محبت کے ساتھ بات نہ کرسکااور اسلامی نقطہ خیال سے اس نے بیر گناہ کیا۔

اا- ووسروں کے حقوق او رمال کی حفاظت کرنا بھی تیلی ہے۔ عام لوگ اس میں اور اس کی حفاظت کرنا بھی تیلی ہے۔ عام لوگ اس میں بھی کو تابن کرتے ہیں اور اپنی عبد سجھ لیتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی مخاہ نہیں کیا۔ مثل کس کا کھیت جانور چر رہے ہوں اگر کھیت والا وہال نہیں تو اس کی حفاظت کرنا نیکی ہے اور مومن کا فرض ہے کہ اس وقت خوداس کھیت کا مالک بن جائے اور اس کی حفاظت کرے کیو تکدور اصل مال تو خدا ہی کا ہے۔

یہ بھی نکل ہے- بنائی ہو مراد ہیں جن کے ۔ بنائی سے وہ مراد ہیں جن کے ۔ ان کی اور بیواؤں سے سلوک وارث اٹھ کے بول-بئرے تو سارے خدا ہی

کے ہیں اس لئے جو پیتم رہ گیادہ گویا فعدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے تگران ہو کے رہ گیا۔ پھر
کیا فعدا کے دو سرے بندے کا جو تگرانی کر سکتا ہے یہ فرض نہیں کہ فعدا کے اس بندہ کی جو
حفاظت کا مختاج ہے حفاظت کرے ؟ اس کی مثال الی ہی ہے چیے ایک آ قائے کئی ٹو کر ہوں اور
ایک ٹو کر اونٹ چی آتا ہو مگروہ موجو دنہ ہو تؤکیا اس وقت دو سرے ٹو کر کا فرض نہیں ہے کہ آ تا
کے اونٹ کی حفاظت کرے ؟ اس کا فرض ہے کہ دوہ یہ نہ سمجھے کہ جس کے سرواد نٹ تھا اس کے
ذمہ اس کی حفاظت کرے بلکہ وہ اپنا یہ فرض شمجھے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس طرح بنائی کی
پرورش اور حفاظت ہر ایک مومن کا فرض ہے اور یہ بیزی ٹیکی ہے۔ اس طرح بیوہ حور توں کی
باعائت بھی ضروری ہے۔

اب میں وہ نیکیاں بیان کر تا ہوں۔جوخد اتعالیٰ کے متعلق ہیں۔

#### خداتعالی ہے تعلق رکھنے والی نیکیاں

نماز' روزہ' ج' 'ز کو ۃ اور دین کے لئے چندہ دیناالی نکیاں ہیں۔جو خد اتعالیٰ کے متعلق ہیں بمت لوگ ان میں مستی کرجاتے ہیں۔

اس میں نافہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں ایک بھی نافہ کرتا ہے تو اسے نماز اس میں ایک بھی نافہ کرتا ہے تو اسے نماز اس تھی ایک بھی نافہ کرتا ہے تو گھر پر بڑھ لیتے ہیں گھروی نماز فا کدہ دے عتی ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ گھر پر نماذ پڑھنے والے کو رسول کریم اللطاقی نے منافی قرار دیا ہے اسے میں افوس سے کہتا ہوں کہ احمد یوں کے متعلق بھی بھی جھی جگہ شکایت ہے کہ دہ یا قاعدہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں بھی دو تین مخص ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں بھی دو تین مخص ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ان کے لئے بھی اور باہر کے لوگوں کے متعلق بھی کماگیا ہے کہ دع تی انظام کیا جائے اور اگروہ اپنی حرکت سے باز نہ آئیں تو ان کواس کی سزادی جائے۔ احمد یت ہے الگ کرنا اور بات اور جماعت سے الگ کرنا اور بات اور جمات اور مقائد سے تعلق رکھتی ہے اور جب تک کوئی مخص ان مقائد کا قرار کرتا ہے اسے سی طرح کالا جا سکتا ہے ؟ گین ہے اور جب تک کوئی مخص ان مقائد کا قرار کرتا ہے اسے سی طرح کالا جا سکتا ہے ؟ گین جماعت سے ہم الگ کرسے ہیں اور اس کے بیاضی کرئی قبل نہیں کہ ہم اعلان کردیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی قبل نہیں۔ یہ ماعلان کردیں کہ اس کے ساتھ ہمارا

 ۱- روزه ۳- هج ۱۳- چنده زئوة کی ادائیلی میں بھی بہت پابندی نہیں کرتے-چنده بھی سارے اچھی طرح ادا نہیں کرتے - زمیندا روں نے تو چندہ میں اس سال بہت سستی اختیار کرلی ہے ایک ضلع جس نے پچھلے سال جیہ ہزار چندہ دیا تھااس سال اس نے چاراوریا کچ ہزار کے د ر میان دیا ہے مگروہ یا د ر کھیں ہم انہیں چھو ژیں جے نہیں-علاوہ آئندہ چندہ وصول کرنے کے پیملا بھی وصول کریں گے۔ میری نیت یہ ہے کہ جنہوں نے چندہ خاص میں حصہ نہیں لیا ان سے سوایا چندہ وصول کیا جائے کیونکہ انہوں نے تسامل کیا ہے اور تسامل ای طرح دور ہو سکے گا-حفرت میچ موعودایک بزرگ کے متعلق ساتے تھے کہ ان سے کسی نے یو چھا- زکو ۃ کتنے مال پر و بی جائے انسوں نے کما تمهارے لئے چالیس روپیہ پر ایک روپیہ اور میرے لئے چالیس پر ا کتالیس روپے اور ریہ اس لئے کہ میں نے کیوں چالیس روپے اپنے پاس جمع کئے۔ پس جن لوگول نے وقت پر مطلوبہ چندہ ادا نہیں کیاان ہے اب سوایا لیا جائے گااور ان کوشوق ہے ادا کرنا چاہئے۔ بیہ خدا کے مقرر کردہ فرائض ہیں ان میں کو تاہی کیپی؟ اور تم ہیہ مت سمجھو کہ تمہارے مال ضائع جاتے ہیں- ایک ایک پائی جوتم دیتے ہو خدا کے بنگ میں جمع ہو رہی ہے جو سود در سود ے ساتھ تہیں ملے گی- سود کو خدا تعالی اپنی غیرت کے مقابلہ میں لا تاہے کہ صرف میں ہی غی ہوں اور میں ہی سود دے سکتا ہوں اور کوئی چو تکہ غنی نہیں بلکہ سب فقیر ہیں اس لئے اور کوئی سود نہیں دے سکتا اور اگر کوئی سودی لین دین کرتا ہے تو کمناہ کرتا ہے۔ پس ڈرو نہیں اور تھبراؤ نہیں وہ دن قریب ہیں ملکہ دروازہ پر ہیں جب ملک تم کو دیئے جائیں گے اور ہادشاہ سلسلہ میں دا خل ہوں گے۔اس بات کا مجھے کوئی فکر نہیں ہاں ڈ رہے تو اس بات کا کہ وہ لوگ جو اب دین کے لئے قربانی کرنے سے پہلو تھی کرتے ہیں اور چندے دینے میں پیچھے ہیں وہی آگے مول گے اور کسیر کے ہمیں بھی ان انعامات میں سے حصہ دو- جیسا کہ رسول کریم ﷺ کے وقت میں ہوا-پس خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے فضل آنے والے ہیں اور یقیناً وہ آئیں مجے اس لئے ان وٹوں سے فائدہ اٹھاؤ اور خدمات دین بیں بڑھ چڑھ کر حصہ لو- بے شک اپنے مو بعے بڑھاؤ- محرخد اتعالی کے ہاں بھی مرتبعے پیدا کرو۔

یہ بات یا در رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ٹیکیاں اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بدیاں بیان کی تئی ہیں- یہ سمجھانے کے لئے کئ تئی ہیں ورنہ یہ نہیں کہ ان بدیوں سے خدا تعالیٰ کو کوئی نتصان پہنچاہے یاان نیکیوں ہے اس کالوئی قائدہ ہے یہ سب پکھ بندوں کے لئے تی ہے۔

تہری چڑجو انسان کے لئے ضروری ہے وہ مجت الی ہے۔ جیساکہ میں نے بتایا ہے۔

محبت النمی پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم خود مرض ہے محفوظ رہیں اور دو مرس یہ کہ دو مروں کو

محفوظ رکھیں اور آئندہ کے لئے مرض کا سدباب کر دیا جائے تاکہ اس کے پیدا ہونے کا خطرہ نہ

رہے اس کے بعد جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ یہ آئندہ کے لئے

برائیوں کا سدباب کردیتی ہے اور روحائی ترقیات کے لئے محبت الی کا ہونا ضروری ہے۔ مرف

نماز روزہ بی کائی نہیں بلکہ محبت التی ہوئی چاہئے۔ اور بھٹنی یہ محبت تیز ہوگی اتن ہی برائیوں کی

آگ سرو ہوجائے گی اور یہ محبت اتنی تیز ہوئی چاہئے۔ دور بھٹنی یہ محبت تیز ہوگی اتنی ہی برائیوں کی

آئے اور اس وفت تک مبرنہ آئے جب تک خدا تعالیٰ کو نہ پالیا جائے۔

مریاد رکھویہ تیوں باتس اوقت تک نمیں ہو سکتیں جب تک ایک دو مرے کا تعاون اسک دو مرے کا تعاون ایک دو مرے کا مدانہ کی جائے اور جب تک آئیں میں تعاون نہ ہو۔ اس کی موٹی مثال ہے دکھ لوکہ جو جذبات انسانوں میں پدا کئے گئے ہیں وہ جانو روں میں نہیں ہیں۔ مثلاً ایک گھو ڈی کا کچہ جب بڑا ہو جائے تو وہ اپنی ماں سے بلا تجاب کے مل لے گایا است کھو ڈی کا کچہ جب بڑا ہو جائے تو ہو اپنی ماں سے بلا تجاب کے مل لے گایا است کھو ڈی کا کچہ کوئی لے جائے تو ماں پاپ ساری عمر روتے رہیں گے۔ جیسے حضرت گئے۔ لیکن اگر انسان کا کچہ کوئی لے جائے تو ماں پاپ ساری عمر روتے رہیں گے۔ جیسے حضرت یو سف کو کا در اس کے متعلق انہیں مبر آجائے گا کے تکہ سجھیں گے کہ وہ خدا کے پاس چلا روتے رہیں گے دہ خدا کے پاس چلا میک کہ وہ خدا کے پاس چلا کیا گرجو کم ہوگیا ہوا س کے متعلق روتے رہیں گے کہ خدا تعالی کریں گے نہ معلوم وہ کیسی دکھ کی حالت میں ہو۔ اس حتم کے جذبات سے فا ہر ہے کہ خدا تعالی نے ایک دو مرے سے تعاون کے طالت میں ہو۔ ایک بیں وہ مرے سے تعاون کے کے انسان کو پیدا کیا ہے۔

د بنی طور پراس کی مثال ہیہ ہے ۔ کہ خدا تعالیٰ ایک می بھیجاہے تاکہ لوگوں میں ان کی وجہ ہے تعاون کا حساس رکھے ۔

پس بیا تیں جو میں نے بیان کی ہیں - ان کو تم بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ایک دو سرے سے تعاون نہ کرو-

یہ صح بے کہ انظای پابندی پہلے کہل بری لگا کرتی ہے اور تکلیف وہ معلوم ہوتی ہے لین

جب اس کے عادی ہو جائیں تو نہ صرف ہدکہ وہ تکلیف دہ نمیں ہوتی بلکہ اس کے فوائد محسوس
ہونے لگتے ہیں۔ ویکھو ہورپ کے لوگ متی نمیں لیکن چو نکہ ان کو انتظام اور ضابطہ کی عادت
ہونے آب اس لئے ہرکام دہ انتظام کے ماتحت کریں گے۔اگر سٹیٹن پر آئیں گے توایک دو سرے
ہوتی ہا اس لئے ہوئا ہیں کھڑے ہوئے جائیں گے اور کلٹ لینے ہیں خواہ کتی دیم کئے ہیا کھڑے
ہونے والوں ہے آگے نمیں پڑھیں گے۔ہمارے ہاں چو تکہ انتظام کے ماتحت کام کرنے کی مطلق
نمیں ہوتی اس لئے گو وہ متی زیادہ ہوتے ہیں گرکام میں گزیز وال دیتے ہیں۔ وجہ یہ کہ تربیت
منیں ہوتی اس لئے گو وہ متی زیادہ ہوتے ہیں گرکام میں گزیز وال دیتے ہیں۔ وجہ یہ کہ تربیت
ایک محرکے سارے آدی کہ دیں کہ ہم سب پہرو دیں گے یہ تعاون ہوگا گرب قاعدہ ہوتا ہے۔ مثل ایک گھرکے سارے آدی کہ دیں کہ ہم سب پہرو دیں گے یہ تعاون تو ہوگا گر ب قاعدہ اور اس
ایک گھرکے سارے آدی کہ دیں کہ ہم سب پہرو دیں گے یہ تعاون تو ہوگا گر ب قاعدہ اور اس کے لئے تعاون کریں گو تو کئی کام کر کے گا گو کئی کام نہ ہو سکیں
سب کام ہو جائیں گے کہ بیات تعاون کریں گو تو کئی کی کام کو کر کے گا گؤئی کی گو اور اس طرح
کے لئے تالوں بھی بنائے پڑیں گے بمال مخلف میں گا کر ایک گا گو گا کی کا وادر اس کر سب کام ہو جائیں گے۔ پئی تعاون کے کے ضروری ہے کہ سب مل کرایک انتظام کے ماتحت ایک
دورسرے کی مدد کریں ای گئے یمال مخلف میں گئی ہیں اور جب تعاون کیا جائے گا تو اس کی وجہ بین اس کرایک انتظام کے ماتحت ایک
سب کام ہو جائیں گئی پڑی ہیں جن کی طبیعت عادی شیں برے گا کرتے ہیں۔ کو تکہ ان کی وجہ
سے ایعن انگی پڑی بیاں کرنی پڑتی ہیں جن کی طبیعت عادی شیں ہوئی۔

ہیں اور قانون بھی مشکل نظر آ تا ہے تکراس وجہ سے نظام سے ڈرنا نہیں چاہئے اور انتظام کے ماتحت کام کرنا چاہئے۔

کین جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ انتظام کی قدر کریں ای طرح منتظیمات و قدر کریں ای طرح منتظیمات کوہدایت انتظام کرنے والوں کو بھی چاہتے کہ لوگوں کی مشکلات اور ان کے میڈبات کا خیال رکھیں۔ ہر جگہ امور عامہ کامیند ہوجو لوگوں کی گرانی رکھ اشاعت اسلام کا محکمہ ہو اقتیام و تربیت کا محکمہ ہو۔ شروع شروع میں اس انتظام میں وقتیں ہوں گی اور لڑائیاں بھڑے کہ وراد موں کے گر آخر میں انتظام اچھا ہو جائے گا ورکام خوش اسلوبی سے چلنے لگ

اس وقت تو جوں کے لئے مشکلات ہے۔ پکھ عرصہ کی بات ہے کہ ایک لڑی گا تھا۔ بیس بوی وقت پیش آتی اس کے بابائی کی حالت بیس کروی تھی ہوگی است ہے کہ ایک لڑی کی شادی اس کی مال نے اس کی بابائی کی حالت بیس کروی تھی بائی ہوئے پر لڑی نے فتح نام میں ورت نے قاضی کے متعلق خیال کرلیا کہ فیصلہ میرے خلاف کرے گا وہ اس کے گھر گئی اور جا کر کہ دیا کہ ججھے تمہمارا فیصلہ متطور نہ ہوگا۔ جج بھی نیا تھا اس نے کہ دیا کہ آگر تمہیں میرا فیصلہ متطور نہیں تو بیس اس مقدمہ کی تحقیقات بیس اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بیس نے اس عورت کو بہت سمجھایا کہ بچ کو فیصلہ کرنے وو۔ مگروہ کی کہتی رہی کہ فیصلہ میرے حق بیس ہونا چاہتے خیل طلاق کے بھی خواند کے گھر جانے ۔ قبل اسے خواند کے گھر جانے ۔ قبل اسے خواند کے گھر جانے ۔ قبل الے خواند کے گھر جانے ۔ قبل الے خواند کے گھر جانے ۔ قبل الے بیس کہنا جا سکا تھا کہ تمہارے حق بیس ہونا کہ عدالت بیس کہنا جا سکا تھا کہ تمہارے حق بیس ہی فیصلہ ہوئے کو حق نہیں ہوتا کہ عدالت یا تحت کے فیصلہ سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کردے تاکہ ان پر اس کی دائے گا اثر نہ ہو۔ اس پر اس عورت نے کمی رشتہ وار کو جو فیراحمدی تھا تھا اور اس نے بچھے کھا کہ تم بردے ظالم اس عورت نے کئی رشتہ وار کو جو فیرہ و فیرہ و

تواس متم کی دقیق شروع میں ہوتی ہیں محران کی پرواہ نہیں ہونی چاہئے۔ بیعض لوگ جوشلے اور فسادی ہوتے ہیں اور وہ انتظام کو در ہم برہم کرنا چاہئے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ پکھ مدت کے بعد سب انتظام درست ہو جائے گا- رسول کریم اللطائی کے زمانہ میں بھی اس متم کی دقتیں پیش آجاتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک مسلمان رسول کریم اللطائی کے پاس اینا مقدمہ لے کر گیا۔ آپ ؑ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ مجروہ حضرت عمر ؓ کے پاس لے محیااو راس طرح وہ اپنے عمل کے لحاظ سے منافق ہو ممیا محروہ کہلا تاقو مسلمان ہی تھا۔

اس قدر کہنے کے بعد سیکرٹریوں اور دو سرے کارکنوں کو تھیجت کر تاہوں کار کنوں کو نصیحت کے لوگوں سے اظلاق اور ٹری سے پیش آؤ۔ ہمار نے پاس محومت نہیں

ميں جو پچھ ملاہے معنزت مي موجو دعليه العلوقة والسلام سے ملاہے اور آپ فرماتے ہيں۔ استان میں معنزت میں موجود علیہ العلوقة والسلام سے ملاہے اور آپ فرماتے ہيں۔

"منداز سرماکری کہ ماموریم فد مت را" " الله الله منداز سرماکری کہ ماموریم فد مت را" جہت میں سمجھتا جب معرت میں سمجھتا جب معرت کے لئے اللہ مورود کر جائے کہ ان کانش مومنانہ نہ ہو۔ میں نے ان لوگوں کی فدمت کے لئے

مقرر کیا ہے اس لئے انہیں اپنے بھائیوں کے معاملات بیار اور محبت سے سلجھائے چاہئیں اور اخلاق برہنے چاہئیں۔ اور دو سروں کو چاہئے کہ اپنے کار کن بھائیوں پر بر تلنی نہ کریں اور

اشين انظام قائم ركفنے ميں مدودين-

غرض میں آپ لوگوں سے التجاء کر آہوں کہ آپ ان محد مت و بین کے لئے کمریستہ ہوجاؤ میں ہمائیوں کی طرح رہوا ور دین کی خدمت کے لئے کمریستہ ہوجاؤ میں مارے ہردہوا سے خدا کا فضل سمجھوا دریا در کھوخدا مارا محتاج نہیں مارے کام دی آئے گارہ ہم بیاں کرجائیں ہے۔

پس اے عزیز داپیشتراس کے کہ خدا کی رحت کے در دانرے بند ہو جائیں ان میں داخل ہو جاؤ - تم کلی طور پر خدا کے لئے ہو جاؤ خدا کے لئے سب کام کروخدا کے لئے مرداور خدا کے لئے بیئو - خدا تعالیٰ میرے بھی ساتھ ہوا در آپ کے بھی ساتھ ہو - آمین -

- الفاتحة : اتاك

٢- "لا حلافة الاعن مشورة" كزالهمال جلده صفحه ١٣٧٨ روايت ١٣١١ ١٨ مطبوعه حلب ١٩٤١ء

٣٠- تكمله مجمع بحار الانوار جلد م صفحه ٨٥ مطبور مطن العالى المنشى نو كشور ١٣١٨ اهد

م. خطبه الهاميه فانمثل بيج. روحاني فزائن جلد ١١

۵- خطبه الهاميه صغه ۲۵- روحاني فزائن جلد ۱۱ صغه ۲۵

```
٢- خطبه الهاميه صغيه ٢١٠٥- روحاني خزائن جلد ١١ صغيه ٢٠٠٥
```

-44

المناح - كنزالهمال جلد اصفحه ۱۳۸۸ دوایت ۲۸۲۹ مطبوع طلب ۱۹۹۱-

٨- مئد احمد بن مغيل جلدا صحح ٢٣٤ پر روايت كه الفاظ به بي "عن ابن عباس قال
 كان ناس من الاسرى يوم بدرله يكن لهم فداء فحعل رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فداء هم ان يعلموا او لادالانصار الكتابة"

-4

١٠ اسدالغابة في معرفة الصحابة جلدا صفحه ١٥ مطوع بيروت لبثان ١٥ ١١ اسدالغابة في معرفة الصحابة

ا- سندا تدبن منبل جلد م منحه ۲۷۸

4r بخارى ابواب المظالم والقصاص باب اعن اخالة ظالما او مظلوما

"الراشى والمرتشى فى النار" كزائمال جلالا مؤرساً - روايت ٢٥٠٥ مطبوع حلب ١٩٧٩ لعنة الله على الراشى والمعرتشى" كزائمال جلالا صفحه الله روايت ٨٥٠٥ مليع حلب

61929

١٨٠ البقرة : ١٨٩

١٥٠ بخارى كتاب المغازى باب غزوه ذات الرقاع

-14

14

۱۸- الور : کما

-10

٢٠- آئينه كمالات اسلام مغيه ٥٥- روحاني خزائن جلد٥